

### پیشِ خدمتہے"کتبخانہ"گروپ کیطرفسےایکاورکتاب

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ "کتب خانه" میں بھی ایلوڈ کردی گئی ہے۔ گروپ کالنگ ملاحظہ کیجے: https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share





عقالي : 923055198538+

محماطبرا قبال: 923340004895+

محرقاسم: 971543824582+

ميال شابر عمراك : 923478784098+

مير ظهيرعباس روستماني : 923072128068+



اورحان كمال

ناظم حكمت كےساتھ جيل

بنكيشورونا كتحرير كرده تعارف كساتھ

مترجم:اعجازاحدرانا

جُمهوريپبليكيشنز

# Orhan Kemal In Jail With Nazim Hikmet

Introduction by: Bengisu Rona

Published by arrangement with Saqi Books, London
© Estate of Orhan Kemal, 2010
Introduction © Bengisu Rona, 2010

Urdu Translation "Nazim Hikmet Ke Sath Jail" Published by Jumhoori Publications - Pakistan October 2012

Copyright@Jumhoori Publications - Pakistan

Publisher:Farrukh Sohail Goindi

#### Independent & Progressive Books



وام كاب: إلم علت كما توثيل

• مترجم: الخاز احمرانا

• مصنف: اورجان كمال

امرورق:مصباح سرفراز

•اشاعت:اكتوبر2012 ،

• جملة عنوق بن الرمحفوظ

وناشر: جمهوری پبلیکیشنز الاجور

ISBN:978-969-9739-17-0

تيت-390/ري

ابتام: فرخ سيل كوندى

اس کتاب سے تم مجی بھی ہے کی تمی شکل میں ووبارہ اشاعت کی امبازے نہیں ہے۔ یا قائدہ قانونی معاہدے کے تحت جمار حقوق بختی اشر محفوظ ہیں۔

#### BRISTOL LIBRARIES

1803527172

**BFBA053038** 

BA / BERTRAMS

27/02/2013

URD 920 KEM KEM

£18.20

www.booksasia.co.uk

### فهرست

| 7   | ديباچي بنگيشورونا                           |
|-----|---------------------------------------------|
| 9   | تعارف مح محليفورونا                         |
| 11  | ١-زيرمناباديب                               |
| 22  | ii-اورحان کمال کے والد، عبدالقا در کمالی ہے |
| 29  | iii شاعری سے ناول تکاری تک                  |
| 51  | ناهم حكمت كيساته سازهے تين برس اور حان كمال |
| 159 | اور حان کمال کی نوٹ بک ہے                   |
| 161 | اور حان کمال کی دوران قید تحریریں           |
| 179 | عاظم محكمت كخطوط اورحان كمال كينام          |

#### اورحان كمال (15 ستبر 1914ء2-جون 1970ء)

أن كانام محدر شيدا و فتي قفار وه 1914 و من اداند، تركى من بيدا بوئ - أن كوالد تركى كى قوى اسبلى كے پہلے اجلاس كے ركن فتف بوئ - اس كے بعد أنبوں نے 1930 و من پاپولر پارٹى كى بنياد ركمى - أن كى سياس مركر ميوں كے نتيج من أن كے خاندان كو بجرت كر كے شام جانا برا اجس كى وجہ بنياد ركمى - أن كى سياس مركر ميوں كے نتيج من أن كے خاندان كو بجرت كر كے شام جانا برا اجس كى وجہ نے أن كے برا سے بينے (اور حان كمال) سيكندرى سكول كى تعليم كممل ندكر سكے -كى حد تك سيدوا تعات اور حان كمال كے خود سوانحى ناول "باپ كا محر" 1949 و ميں درج ایں - اپنے چیش لفظ ميں أنبول نے اسے ایک "غیرا ہم فض "كاروز نامچ كمبا ہے -

بعد میں دوائے پیدائی تھے میں واپس چلے گئے جہاں اُنہوں نے کہاں کے کارخانوں میں مختلف نوعیت کی ملاز متس کیں اور'' فائٹ اکینٹ ٹیو برکاسس فاؤنڈیشن' میں بطور کلرک کام کیا۔ میں مختلف نوعیت کی ملاز متس کیں اور'' فائٹ اکرنٹ ٹیو برکاسس فاؤنڈیشن' میں بطور کلرک کام کیا۔ زعرگ کا بیڈور دان کی شخصیت سازی میں اُنٹ اثرات چھوڑ کیا۔ اُنہوں نے 1937 و میں ایک ہو گوسلاو تارک وطن کی بڑی سے شاوی کی وان کے چار ناول (باپ کا تھر و بیکار کے مدوسال و جمیلہ و بیرک 72 کے تیدی )ای تلخ ڈور میں تخلیق ہوئے۔ یہ چاروں ناول جمہوری پہلیکیشنز سے شائع ہو بچکے ہیں۔

فوجی ملازمت کے دوران 1939ء میں آئیں اپنے سیائ نظریات کی وجہ ہے پانچ سال تید کی سزا ہوئی۔ یز مسکی جیل میں ناظم محکست کے ساتھ تعلق کے دوران آن کے سوشلسٹ نظریات ، اور حان کمال کی شخصیت پر اٹر انداز ہوئے۔ امیر کی پر جن آن کی یا دواشتیں کتا آب شل جس بھی شائع ہو چکی ہیں۔ 1951ء میں وہ استنول نعمل ہو گئے جہاں آنہوں نے قلم کوزیدگی کا دسیلہ بنالیا۔

اُن کی تحریری مو اُ اُن اوگول کی زندگیوں کا احاظ کرتی بیں جوز عدور ہے کے لیے جدو جہد کررہے ہول۔ بیسویں معدی کی تیسری و ہائی کے دوران اپنے تجربات کوموضوع بنا کر اُنہوں نے مختلف موضوعات کوتلم زدکیا: کمیت اور کارخانہ مزدور کے مسائل ، بڑے شہروں میں تارکین وطن مزدوروں کی بیگا تی جیل کے قیدیوں کی زندگی فرض کی اعرض و فاداری ، با لک (بچوں کی ) غربت اور مورتوں پرتشدو اوران کا استحصال اُن کے موضوعات تھے۔ اُنہوں نے 38 کتابیں تحریر کیس (128 ول اور 10 افسانے) اور اِن میں بچھے پرقامیس اور ڈرا ہے بھی بن سے جیل ۔

اپنی اس کوشش میں کے دولوگوں کو اپنی زند کیوں میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کریں ، اپنی تحریروں میں وہ بھی الگ ناظر نبیں ہے۔ اِس کا دش میں دہ ایسار ملزم استعال کرتے میں جومحاط ہونے کے ساتھ ساتھ تھیجت آگھیز بھی ہے۔

1970 ومير موفي (بلغارب) مين أن كاانقال مواء و واستنول مين وفن إي-

### ديباجيه

زیرنظر کتاب شی اس بس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے باعث ترکی کے معروف شاعر باظم حکمت اور دیگر کئی ابھرتے ہوئے اور ثقة مصفقین مکی تاریخ کے مضطرب اووار پیس حراست میں رہے۔ اگر چرتفسیا ہے مختلف تھیں لیکن بعد کے برسوں بی ان او بیوں کے خلاف کارروا نیوں کی بنیا وایک ہی رہی ۔ اور حان کمال نے ابنی عمر کی بیسویں وہائی میں کڑی سزا کا ٹی لیکن ذومعن طور پر بیان کی ایک او یب کے طور پر تربیت کا ذور تھا۔

کتاب کے دوسرے جھے" ناظم حکمت کے ساتھ ساؤ جھے تین بری" میں اورحان کمال کی ذہنی نشود فرا کی جانب اشارے ملتے ہیں۔ بیان کی یادواشتوں کا مجموعہ ہے جس میں اورحان کمال نے بیان کیا ہے کہ ناظم حکمت کس طرح بورصہ جیل میں پنچے اور کیے جیل میں ناظم کی آمد کے موقع پر تعارف کے پہلے لیمے جی ہے دونوں میں دوتی پروان جڑھے گئی۔ جیل میں اکتفے گزارے جانے والے وقت میں اورحان کمال نے ناظم حکمت کی رضا ہے ان پر تحریر ہیں کہمنی مرائع کی رضا ہے ان پر تحریر ہیں کہمنی مرائع کے موات میں جو ان کے مزائ ، خیالات ، ان کے احساسات اور حتی کہ ان کے تاثر ات پر مشتل محمد میں جو ان کے مزائ ، خیالات ، ان کے احساسات اور حتی کہ ان کے تاثر ات پر مشتل ان کی وہ تحریر ہیں محفوظ نے نہیں بعد میں ناظم پر ایک کتاب کی صورت میں شائع کروانا چاہتے تھے۔ بر تشمق سے کھے بھی انہیں اُن دنوں کے متعلق یا دھاتھ پر کیا اور ان میں ابنی ڈائری کے بی رہنے والے اور ان کی اور تبر ہر کہا ہو کے ایک بعد موصول ہونے والے ناظم محکمت کے بچھ خطوط کا اور تبر ہر تبر ہوا گئے تقریباً سات برسوں تک جیل میں رہنا تھا۔

جنین نہ ہے۔ 1933ء میں وہاں وقت گزار نے کے بعد ناظم، بورصہ جیل میں اجنین نہ سے۔ اس مرتبہ بورصہ میں آ مد کو یا سکون بخش تھی کیوں کدا پن گرفتاری کے وقت سے انہیں انقرہ اوراستنبول کی جیلوں میں رکھا گیا تھا، بشمول بحری جہاز وں یا وز (Yavuz) اورار کین (Erkin) پر الخصوص سخت اووار کے۔ اگست 1938ء میں انہیں استنبول کی سلطان احمت جیل میں لے جایا بالخصوص سخت اووار کے۔ اگست 1938ء میں انہیں استنبول کی سلطان احمت جیل میں لے جایا گیا جہاں کمال طاہران کے ساتھی قیدی شے جنہیں ترکی کا سرکر دو تا ول نگار اور ناظم کا قریب ترین دوست بنتا تھا۔ کمال طاہر (1973-1910ء) کو تاظم کی طرح سبید طور پر بحریہ میں بغاوت ترین دوست بنتا تھا۔ کمال طاہر (1973-1910ء) کو تاظم کی طرح سبید طور پر بحریہ میں بغاوت کو ہواد ہے پر گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈالا گیا تھا۔ انہیں 15 سال کی سز اسنائی می تھی جب کہ تاظم کر بورمہ بھیجا گیا تو طاہر جا کھیری میں بی رہے۔

چاکیری، افترہ کے شال میں وسطی اناطولیہ میں واقع ہا اور وہاں موسم سر ماشدید ہوتا ہے۔ بورصہ معدنی چشموں والا ایک صحت افزاشبر ہے۔ ناظم نے بورصہ منتقل کے لیے ورخواست کی تھی جواستنول سے قریب تھا اور کم شدید آ ہے وہوا رکھتا تھا اور جہاں وہ معدنی چشموں پر اپنا علاج کروا کتے تھے۔ بالاً خرد تمبر 1940 میں وہ بورسہ شقل ہو گئے۔

نی جمہوریہ کے ابتدائی عشرے پڑآ شوب سال سے برتاب کے تعارف میں ای لیے وہ تاریخی بس منظر بیان کیا حمیا ہے تا کہ اور حان کمال کے حوالے سے وا تعات کا سیاق و سباق فراہم کیا جا سے اور اس مائٹڈ سیٹ پر روشنی ڈالی جا سے جس کا بتیجہ دونوں ٹابت شدہ اور نوآ موز اد یہ ل کے خلاف مسلسل کا رروائی کی صورت میں نکلا۔

1950ء اور 1960ء کی وہائیاں جب اور صان کمال کی تحریریں برکٹرت شائع ہو رہی تھے۔ اور عان کمال کی تحریریں برکٹرت شائع ہو رہی تھے۔ اور کی سے جنہیں جدید ترک اوب میں کا سک قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں اور حان کمال ، یشار کمال اور کمال طاہر ہیں جنہیں '' تین کمال' (Uç Kemaller) کے نام سے جانا جاتا ہے ، جو اس و ور میں ممتاز رہے۔ یہ سہیں '' تین کمال' تعارف چیش کرتی ہے جنہوں نے سب سے کم عمری میں وفات پائی لیکن انبیں آئے تک ان اوگوں کی مجت حاصل ہے جن کے لیے انہوں نے لکھا، یعنی اور حان کمال۔

بنكيثورونا

# زيرِعتاباديب

بورمہ جبل میں پینچنے والے اور حان کمال اور ناظم محکت دونوں بالکل مختلف ہیں منظر
کے حال ہتے، لیکن ان کے مقد مات اور گرفتاری کی نوعیت میں بہت زیادہ مما نگت پائی جاتی
تھی۔ گرفتاری کے بعد دونوں پر فوجی عدالتوں میں مقد مات چلائے گئے ہے۔ ناظم کوفوج اور
بحربیہ میں بغاوت پر اکسانے کے دومختلف مقد مات میں سزامنائی می تقی ۔ اور حان کو، جنہوں نے
ابنی پہلی بیٹی یلدز (جس کا ذکر جمیں ناظم کے خطوط میں ماتا ہے) کی پیدائش کے بعد ابھی فوج میں
ابنی ملازمت کا آغازی کیا تھا، 1938ء میں ایک بیرونی ریاست کی جانب سے پرو بیگیشرا کرنے
اور بغاوت پر ابھارنے کے جرم میں سزاسنائی می تھی۔ انہیں پانچ سال کی قید کا تھم سنایا میا تھا جو
انہوں نے تقریباً ممل طور پر کائی۔ ناظم کو حکام زیادہ فضر ناک خیال کرتے ہے، انہیں 28 سال کی مقد کا ک

اگر چہ ناظم تھت ایک پختہ مارکسٹ تھے، دونوں اشخاص پر چلائے گئے مقد مات انصاف کا تھلم کھلا استہزا تھے۔ اور حان کمال پران کے ساتھی فوجیوں نے الزام لگایا تھا۔ ان کے
سامان سے میکسم کورکی کی ایک کتاب، مارکسٹ نظریات کے بارے بیں اخباروں کے چندتراث
اور ناظم تھکت سے منسوب ان کی چندنظمیں برآ مدہوئی تھیں۔ ناظم کو ملٹری اکیڈی سے کیڈٹوں
کے ایک گروپ کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کیڈٹس با نمیں بازوکی کتا بیں پڑھتے تھے اور مارکسزم پر مفتگورتے رہتے تنے اوران میں سے ایک نے ناظم سے دومرتبہ طاقات کی تھی جس کی وجہ شاید

میر کا کہ وہ اس کے معترفین میں سے تھا۔ ناظم کو بچھے شک گزراء انہوں نے اسے چلے جانے کو کہا اور

میر نیال کرتے ہوئے کہ کیڈٹ ایک مخبرتھا جو انہیں بچنسوانے کے لیے آیا تھا، پولیس چیف کو
شکایت درج کروادی۔ ان پر دومرامقد مداس الزام کے تحت چلایا کیا کہ وہ بحریہ کو جوانوں

میں با کی باز وکی مرگرمیوں کوفرو نے و سے رہ جی ، جو کہ دراصل اوب پر گفتگو کرنے کے لیے

اسمنے ہوتے تھے۔ ایسے کوئی شواہد موجود نہ تھے کہ ناظم کا بحریہ کے آ دمیوں سے کسی تسم کا رابطہ تھا،
لیکن ان پرمتو تی بغاوت کو ابھارنے کا الزام عائم کیا گیا۔

جس وقت فوجی عدالت ان مقد بات کی ساعت کر رہی تھی اس وقت دوسری عالمی
جگ کے بادل منڈ لا رہے ہے، عالمی صورت حال بے بیٹین کا شکارتھی اور مصطفی کمال اٹا ترک
زندگ کے آخری ایام گزاررہ ہے تھے۔ دوشدید بیار تھے اور ترکی کی اہم شخصیات جانشین کی دوثر
میں معروف تھیں۔ دی جانے والی سزاؤل کی شدت اور ان خطرات کو بجھنے کے لیے جو ترکی میں
1930 م کے مشرے کے آخری مصے میں بارکیٹ موج سے اور خاص طور پر ہاتھ محمت سے اور سلح
افواج کے اندر محسوں کے جارہ ہے تھے، ضروری ہے کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد سے ترکی میں
کیونسٹ سرگرمیوں اور نوز ائد و ترک جمہوریہ اور اس کے شمال مشرقی ہمسائے سوویت بو نیمن
(روی ) کے درمیان تعلقات کوتاری خیوالے سے مجھاجائے۔

بیشتر انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران ، زار کاروس ترکی

کے لیے اہم خطرہ تھا۔ استبول اور اناطولیہ کے علاتوں میں وقفے وقفے ہے مسلمان مہاجرین کی

یلفار ہوتی رہی تھی جو بلتان ، کریمیا ، اور تفقاز (کوہ قاف) کے علاقوں ہے روس کی تاریخی پیش
قدمیوں کے نتیج میں اور سربوں ، یو نانیوں اور بلغاریوں کی آزادی کی تحریکوں کے باعث بھاگ

جماگ کرا آرے شے۔

تاہم پہلی عالمی جنگ کے نتیج میں بالشویک اور ترک توم پرست دونوں اپنی بھاکی جدوجبد میں مصروف ہے۔ ان میں ہے کوئی بھی ترکی کی مشرقی سرحد پر ترک روس جنگوں کی دوباروشروعات یا پہلی عالمی جنگ کی مہمات کامتحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ دونوں کو اتحادی تو توں ہے

فوری خطرے کا سامنا تھا۔ ترکی جو کہ 1912ء میں بلقان جنگوں کی ابتدا سے مسلسل اڑرہا تھا،
1919ء میں اسے جنو بی اناطولیہ میں اطالویوں کے جملے اور ازمیر اور بخیرۂ ایجن کی ساحلوں پر
یونانیوں کے جملے کا سامنا تھا، فرانسیسی افواج پہلے ہی اوانہ کے اردگرد کے علاقہ پر قابض تھیں۔
استنول پراگر چہ مارچ 1920ء تک رمی طور پر قبضی تھا، لیکن 1918ء کی عارضی صلح کے بعد سے
مملا شمر کے اختیارات اتحادی افواج کے باس تھے۔

ان حالات میں انا طولیہ میں تو م پرستوں اور ماسکو میں بالشویکوں کا ایک دوسرے کے تعاون کا متابی ہونا قدرتی امرتھا۔ 1919ء کے وسط میں انقر و کے تو م پرستوں میں بالشویکوں کے ساتھ جنگی تحکمت میں بیان ہونے والے جنگی کے مسلم میں انقر و کے تو م پرستوں میں بالشویکوں اور اسخادی تو تو توں کے درمیان ہونے والے جنگی ہے میں غیر جانب دار رہنا چاہیے ، بالشویکوں اور اسخادی تو تو توں کے درمیان ہونے والے جنگی ہے میں غیر جانب دار رہنا چاہیے ، لیکن ماسکو کے ساتھ فوری رابطہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ ضرورت پڑنے پر ہتھیار ، اسلی ، ساز وسامان ، رقم اور اگر ضروری ہوتو افرادی قوت مہیا کرسکتا ہے یانہیں۔ وہ نئی آزاد ہونے والی جمہوریتوں آرمینیا ، جار جیا ادر آذر با نجان کو ایک مکن خطرے کے طور پر دیکھتے تھے ، جیسا کہ برطانیہ انہیں ترک تو م پرست افوان پر مشرق کی جانب سے جملہ کرتے کے لیے استعمال کرسکتا تھا۔ وہ ان ریاستوں کو بالشویکوں کی جانب سے جملہ کرتے کے لیے استعمال کرسکتا تھا۔ وہ ان ریاستوں کو بالشویکوں کی جانب سے ہتھیاروں اور اسلی کی مکن سپائی کے راہتے میں ایک زمنی رکا و شاہری خیال کرتے تھے۔

مارچ 1920ء بھی استبول پرری تبضہ کے بعد اپریل بھی ترک کی گریز بیشتل اسبلی کا انقرہ بھی اسبلی کا کا صدر منتخب ہونے کے دوروز بعد 26 اپریل کو مصطفی کمال نے ماسکوکو بلی گرام بھیجا جس بھی مظلوموں کو سامرا جی حکومتوں سے بچانے کی بالشویکوں کی جدد جہد بھی تعاون کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے سونے ، اسلیحا ورساز وسامان کے بدلے تفقاز (کوہ قاف) بھی ان کی مدوکرنے کی چیکش کی۔

اُی روز ریڈ آری ، آ ذر بانجان میں داخل ہوگئ اور اس نے دوروز بعد جمہوریہ کا کنٹرول سنجال لیا۔ می میں ترک کرینڈ پیشنل اسمبلی نے اپنے وزیر خارجہ کو ماسکو بھیجا اور ترک قیادت نے اپنی توجہ آ رمینین جمہوریہ پرمیذول کر دی جوترک شہرکارس (Kars) پر قبعنہ کر رہے ہے۔ 130 کتوبر 1920 وکوکاری پرتز کوں کا قبضہ و کمیا اور پھر دسمبر میں بالشو یکوں نے آ رسینیا کی حکومت سنسال لی۔

اس دوران استنول بین حکومت عثانیه 10 اگست 1920 و کوسیور کے معاہدہ پر دستخط کر چکی تھی جس کا مقصد سلطنت عثانیہ اور فاتح تو توں کے درمیان جنگ کا خاتمہ تھا۔ اس کو کہمی بھی ترک کر بینڈ نیشنل اسبل نے قبول نہ کیا اور نہ می اس کا نفاذ ہوا، اسے سیاسی طور پر کہیں ہے بھی پذیرائی حاصل نہ ہو تکی ۔ ان حالات میں ماسکوا کی فطری اتحادی بن کمیا ۔ 16 ماری 1921 وکو ماسکو میں دوتی کے ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔

قیفے کی شروعات پر نو جوان ناظم تکست ابھی تک استنبول بھی ہی تھے۔ لیکن ان کے ایک ساتھی مصنفین پہلے ہے ہی انقرہ بھی موجود سے اور نو میر 1920 و کو انیس اور ان کے ایک ساتھی شام اور دوست ولانورالدین کوان کی جانب ہے انقرہ آنے کا دعوت ناسدو صول ہوا۔ آخر کار اِن دونوں نے سلطنت عثانیہ کے دارالحکومت کو نیر باد کہا ایک شتی بیں بجرہ اُسود کے ساتھ ساتھ ساتھ سنز کرتے ہوئے انا بولوکی بندرگاہ پر بیٹنی گئے ، جہاں انہیں انقرہ جانے کے لیے سنری اجازت ناموں کے حصول کے منظر لوگوں سے بحرا ناسے حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ شہرا ہے اجازت ناموں کے حصول کے منظر لوگوں سے بحرا ہوا تھا۔ وہاں ان کی ملا قات بہت ہے ترک طالب علموں سے بحو کی جو 1919ء بھی بران بھی ہونے دالی با کمی باز دکی جرمن سپار بھی بناوت بھی شامل تھے جس کے نتیج بھی آئیں جرمنی سے ہونے دالی با کمی باز دکی جرمن سپار بھی بناوت بھی شامل تھے جس کے نتیج بھی آئیں جرمنی سے دوران دونوں شاعروں کو کیونسٹ نظریات سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ آخرکار ناظم اور دلانورالدین کے اجازت ناسے بی گئی اور انہوں نے بہاڑی داستوں پر انقرہ کی جانب اپنے دو دلانورالدین کے اجازت ناسے بی گئی گئا ور انہوں نے بہاڑی داستوں پر انقرہ کی جانب اپنے دو

انترہ میں ایک دوسری نی آ مدسودیت تونصل کی تھی اور تونصلیٹ مختلف انتقلاب پہند موریلوں کا مرکز بن کیا تھا۔ نو جوان تو م پرستوں میں مارکسٹ نظریات گردش کررہ سے اوران کی اپنی بقا کے لیے جدد جہداور بالشو یکوں کی جدو جہد میں بہت ی مماثلتیں پائی جاتی تھیں۔ دوئی کے معاہدے پردستخط ہونے کے بعدیہ بات جیران کن نہیں تھی کہ کیونسٹ ہمدرد پیدا ہونے شروع ہو مکتے تھے اور وہ ابنی آواز بلند کررے تھے۔

جس دوران مصطفی کمال اپنوتوی مقاصد کی خاطر سوویت یو نیمن کی کملی تعایت حاصل کرنے کے بہت زیادہ خواہاں تھے، وہ ان خطرات ہے بھی پوری طرح آگاہ تھے جو ان کی قیادت کو انقرہ سے باہرانا طولیہ کے علاقے میں سرگرم کمیونٹ انقلابوں سے لائق ہو سکتے تھے۔ باہرانا طولیہ کے علاقے میں سرگرم کمیونٹ انقلابوں سے لائق نے سمبر 1920ء باکو (Baku) جو کہ اب سوویت ہو نیمن کے زیر تسلط تھا، وہاں ترک کمیونٹ پارٹی نے سمبر 1920ء میں اپناا جا اس کی انہوں نے انقرہ کو تو م پرست جدد جہد میں اپنے تعاون کے بیغابات میں اپناا جا اس کی انہوں نے انقرہ کو تو م پرست جدد جہد میں اپنے تعاون کے بیغابات سے کہاں بارٹی اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں اپنے حامیوں کی تنظیمیں قائم کرنے کے لیے بھی کا م کر رہی تھی۔ اجلاس میں اس امرکی وضاحت کی گئی کہ تو م پرستوں کے ساتھ تعاون ایک عارض مصلحت کاری ہے ،اصل ہدف اقتدار پرمخت کش طبقے کے قبضے کے لیے داہ بمواد کرتا ہے۔

مصطفی کمال 1920 و کے موسم بہار میں ایک تغیرسیای تنظیم کے ابھرنے پرتشویش میں جتا ہے، جے ''گرین آرئ '' (Green Army) کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا فیر منظم گروہ تھا جو کا ابری طور پر اسلام کے دائر وکار کے اندرر ہتے ہوئے انتقابی سوشلٹ سوج کا حال تھا۔ اس کے جمایت آبلی میں بھی موجود تھے ، لیکن اسکی شہر (Eskischir) کے علاقے میں بیزیادہ مضبوط تھا جو کہ تو میں گیا ہے میں بیزیادہ مسئوط تھا جو کہ تو میں ہوں کی اہم ہے قاعدہ یونوں میں سے ایک یونٹ کے سرکیشیائی کمانڈ رادھم کے کنٹرول میں تھا۔ ادھم ، انور پاشا اور 1908ء کے انتقاب کے پس پشت'' جمعیت اتحاد و ترتی '' کمیٹی آف یو نین اینڈ کا تگری ) (Ittihat ve Terakki Cemiyiti) کے پڑجوش حامیوں میں کے تھا جو کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران حکومت پر تا بین رہی تھی اور اس کے بہت سے بیروکار ( خاص طور پرسرکیشیائی ) سلطنت زار کی تھوم اقوام کو آزادی دلانے کے لیے لینن کے جذبے اور کا خاص طور پرسرکیشیائی ) سلطنت زار کی تھوم اقوام کو آزادی دلانے کے لیے لینن کے جذبے اور خاص طور پرسرکیشیائی ) سلطنت زار کی تھوم اقوام کو آزادی دلانے کے لیے لینن کے جذبے اور کرم سے بہت متاثر شخصا درای وجہ سے انہوں نے کیونٹ نظریات کو اپنالیا تھا۔ اسکی شہر مارکٹ نظر ہے اور اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔

مصطفی کمال خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ وہ اپنے نے منتف وزیر داخلہ سے پہلے ہی استعفیٰ لے چکے تھے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ کمیونٹ ایجنٹ ہے اور انہیں خدشہ تھا کہ باکو میں ترکش کمیونٹ پارٹی کے سربراہ مصطفی صوفی کے ایجنٹ ترکی میں سوویت نواز انتقال

اس سرکاری پارٹی نے اناطولیہ میں کمیونسٹوں کے درمیان بہت کی خلط فہمیوں اور پریٹا نیوں کوجنم دیا، خاص طور پر جب ساعلان کیا گیا کرسرکاری ترک کمیونٹ پارٹی، گرین آرمی کوا پی جمویل میں لے رہی ہے۔ پھرترک فوین ،ادھم کے خلاف ترکت میں آئی جے 1921 م کی ابتدا میں فکست دے دی گئی۔ وہ خود فرار ہوگیا اور تعلق وربع نانی فوج میں شامل ہوگیا۔

اس موقع پر باکو کی ترک کیونسٹ پارٹی کے چیئر بین مصطفی صوفی نے ترکی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے کارس گیا، جہاں اس نے چند ہفتے تیام کیا اور کائم پاشا ہے ملاقات کی۔ 22 جنوری 1921 وکودور بل گاڑی کے ذریعے ارض روم گیا جہاں اے معالدانہ مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا اوراس نے کشی کے کرنا پڑا۔ وہ طرابزون چلا گیا، جہاں اسے مزید مظاہروں کا سامنا کرنا پڑااوراس نے کشی کے ذریعے وہاں سے انقر ہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 جنوری کو وہ اپنے دفد کے ساتھ بندرگاہ کے انچارج سے کا کامیا کردو گئی اوراس کے ساتھی ہندرگاہ کے انچارج سے کا کامیا کردہ کشی پرسوارہ وگیا جو کہ انور پاشا کا قریبی ساتھی تھا۔ صوفی اوراس کے ساتھی ، تمام کے تمام طرابزون چوڑ نے کو رابعد پر اسرار حالات میں مارد سے گئے۔ آیا کہ سیخی نے ساتھ اور ان جوانور کے مکند تریف کے طور پر محق نے ساتھا میا یا وہ انقر و سے ملئے والی ہدایات پڑل کر رہا تھا، واضح طور پر بھی نہما جا سکتا۔ لیکن اس قبل نے ماسکونواز سے ملئے والی ہدایات پڑل کر رہا تھا، واضح طور پر بھی نہم جا سکتا۔ لیکن اس قبل نے ماسکونواز کیونسٹوں اور بائم نے یعینا انقر ہوگائی کا انتراہ ویا۔

کیونسٹوں اور بائم نے یعینا انقر ہوگائی کا انزام ویا۔

اس واتعے نے ناظم کی سامی بالید کی میں تھیلی کرواراواکیا۔ اگر جدانہیں مع مدآ تھ ماہ

تک ان قلوں کے بارے میں علم نہ ہوا۔ اس کے نتیج میں انہوں نے ان کے بارے میں نظم '' پندرہ کے لیے'' (Onbeşler için)اور ایک منظوم ڈرامہ'' 28 جنوری''(Kânunisani) تحریر کیے۔

دہ اورولانورالدین، افرہ کینے کے بعد تو ی افواج میں بحرتی کے جانے کی تو تع رکھتے تھے۔لیکن بین بین اورا پر بل 1921ء میں انہیں افرہ کے مغرب میں ایک جبوئے ہے تھے۔

بولو میں سکول اس تذہ کے طور پر بھیج و یا گیا۔ وہ مخبر تک وہاں رہ اور فارخ وقت میں اپنے ہم
خیال دوستوں کے ساتھ لڑیج اور سیاست پر بحث ومباحث کرتے رہے، اور پھرانہوں نے سوویت

بو نیمن کے زیرافتد ارجار جیا میں باتم (باتی) (Batum) کی بندرگاہ جانے کا فیملہ کیا۔ وہ کشتی پر
طرابزون کے اور اپنے آپ کوکاری میں استاد مقرر کروایا اور کہا کہ وہاں جانے کے لیے انہیں

براستہ باتم جانے کی ضرورت ہے۔ ای طرح وہ سرحد عبور کرنے کا اجازت نامہ لینے میں
کامیاب ہو گئے۔ جب وہ طرابزون میں مے تو انہیں بتا چلا کہ صطفی صونی اور اس کے ساتھیوں
کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ باتم کے اور وہاں ترک کمیونٹ پارٹی کے مبر بن گئے۔ اسکے سال
انہوں نے ماسکو جانے کے لیے ریل گاڑی کا استخاب کیا، رائے کے مناظر نے انہیں نظم "فاقہ" فاقہ
زورہ آسکھیں' '(Açlarin Gözbebekleri) کے لیے تحریک میں بیا گی۔

ستبر 1921ء بیں جس دقت ناظم نے ترکی کو چھوڑا، مغربی اناطولیہ بی بیٹانیوں کے خلاف جنگ ترکوں کے جدم مسلفی کمال کو اسکو ہے ترکی اور وہ چند ترک کی کیونسٹوں کو جنہیں گرفآد کیا تھا، ماسکو ہے رقم اور اسلحہ کی مسلسل ضرورت تھی اور وہ چند ترک کمیونسٹوں کو جنہیں گرفآد کیا تھا، معاف کرنے پردائشی ہو گئے۔ تاہم اسکلے سال ہونا نیوں پرفیملہ کن نتج حاصل ہوگئی اور سوویت ماست نریادہ اہم ندری۔ اکو براور نومبر میں کمیونسٹوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی، جن پرموجودہ منام کوئتم کرنے کی منصوب بندی کا الزام تھا۔

 ناظم، استنول واپس آ مکئے جو کہ ابھی تک نشر واشاعت کا مرکز تھااور ماسکونواز پارٹی کے دوا خباروں Aydınlık ور Orak Çekiç کے لیے لکھتا شروع کر دیا۔ تا ہم اس کی تمام سرگرمیاں آ سندہ سال اجا تک ختم ہوگئیں جب عموی طور پرحکومت نخالف سرگرمیوں پر پابندیاں لگا دی شئیں۔

ید ملک کے جنوب شرق جی جنم لینے والی ایک بڑی بغاوت کے خلاف رو گل تھا، جس
کی قیادت فتشبندی مسلک کے متاز رہنما پالو سے تعلق رکھنے والے شخ سعید کرد ہے تھے۔ مارشل
لاء کا نفاذ کر ویا عمیا تھا اور حکومت کو کسی بھی شقیم یا کسی بھی شم کی مطبوعات کو، جنہیں وہ تخر بھی
سرگرمیوں بیں ملوث نحیال کر سے، بند کرنے اور ذ مدوارا فراد پر مقد مات چلانے کے لیے خصوصی
عدالتیں، جنہیں '' انڈ بیپنر فس ٹر بیپنر '' کا نام ویا عمیا، قائم کرنے کا اختیار ویا عمیا تھا۔ ترک کمیونسٹ
عدالتیں، جنہیں '' انڈ بیپنر فس ٹر بیپنر '' کا نام ویا عمیا، قائم کرنے کا اختیار ویا عمیا تھا۔ ترک کمیونسٹ
پارٹی نے اس بغاوت کی خرمت کی جس کا بظاہر مقصد شریعت کی بحالی تھا لیکن وہ کر دقو میت کے
بذیات کو بھی ابھار ری تھی۔ تاہم 30 ماری 1925ء کو Aydınık کے عملے کو گرفتار کر لیا عمیا۔ ناظم،
اذیمر فرار ہو گئے جہاں سے وہ ماسکو بینی عمی انہوں نے
اذیمر فرار ہو گئے جہاں سے وہ ماسکو بینی عمی انہوں نے
مام محائی سے فائد واٹھا یا بیکن وہ جو لائی 1928ء میک ترکی بندرگاہ ہو پا (1926ء میں انہوں نے
مام محائی سے فائد واٹھا یا بیکن وہ جو لائی 1928ء میک ترکی بندرگاہ ہو پا (1908ء میں انہوں کے
ملک میں وافل ہوئے اور دیمر قاسود پر واقع ترکی کی آخری بندرگاہ ہو پا (1908ء) پر فوری طور پر
ملک میں وافل ہوئے اور دیمر قاسود پر واقع ترکی کی آخری بندرگاہ ہو پا (1908ء) پر فوری طور پر
بعد آئیس وہا کردیا ممااور وہ استورل وائیں آگے۔

1933ء بھی تقریباً پائی سال بعد جب ناظم ،باب عالی بھی تکھنے تکھانے کے کام بھی معروف ہے جو کہ استنول کے پرانے شہر میں پبلٹنگ اور اخبارات کی اشاعت کا مرکز تھا، انہیں افتر اپر دانری اور ساتھ بی سیا کی جرائم کے الزام میں ایک مرتبہ پھر گرفتار کرلیا گیا۔ انہیں بورمہ جیل میں افتر اپر دانری اور ساتھ بی سیا کی جرائم کے الزام میں ایک مرتبہ پھر گرفتار کرلیا گیا۔ انہیں بورمہ جیل میں معانی کے اعلان کے تحت رہا ہونے سے قبل ان کا وہاں مراسب کا پہلا دورانی تھا۔

اس دنت 1920ء کے عشرے کی نسبت بین الاقوا می صورت حال بہت حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔1932ء میں ترکی ، لیگ آف نیشنز میں شامل ہو چکا تھا اور اس کے دوسال بعد سوویت یو بین نے بھی شمولیت اختیار کر گی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 1929ء میں دوئی کے معاہدے کی تجد ید ہو پیکی تھی اور انقر وہ ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات خوشکوار رکھنے کے لیے بہت ہے تاب تھا، جب کہ ملک کے اندر کی بھی شم کی کیونسٹ سرگری پہنے نہ دینے کی حکمت مملی بھی جاری تھی۔ ایک سفارتی مسئلہ جس میں ترکی الجھا ہوا تھا وہ آبنائے پر انتظامی اختیارات کا تھا۔ 1923ء کے معاہدہ لوزان کے تحت جس میں ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا عمیا تھا، ایک بین الاقوامی مشن کو درؤ وانیال سے گزر کر بھیرؤ مرمرا اور باسفورس ہے گزرنے والے بحری جہازوں کا انتظام وانفر ام سونیا عمیا تھا۔ ترکی کو بہتا تی کو انتظام وانفر ام سونیا عمیا تھا۔ ترکی کو بہتا تی گوئی نہوں تھا، ایک بھین تاکہ آف فیشنز ہے دجو تاکیا۔ سوویت تھا۔ ترکی کو بہتا تی گوئی نہوں نہ تھا، لہنواس نے اس سلسلے میں لیگ آف فیشنز ہے دجو تاکیا۔ سوویت ہو نین اس بارے میں کوئی نیادہ پر جوش نہیں تھا لیکن آخر کار اس نے مونٹراکس کوئیشن پر دسخط کر و سیے جس نے ترکی کو تجارتی جہازوں کے مفت گزرنے کی تھین دہائی پر انجاری بناویا۔

ہظراورمسولین کی پالیسیوں اور ارادوں کی وجہ سے انقرہ میں موجود قیادت کی تشویش میں روز بدروز اضافہ ہور ہا تھا۔ سودیت ہوئی سے اجھے تعلقات دوبارہ ضروری ہو بچکے تھے۔ مصطفی کمال اتا ترک اور رعصمت اِنونو کی بڑی اگر 1914ء میں عثانی حکومت کی مہلک غلطی کو دہرانے سے بچتا تھاجس میں ترکی نے پہلی جگ عظیم میں فائلہ جانب سے حصر لیا تھا۔

1938ء میں اِنونو، برطانیہ اور فرانس سے ایک دفائی اُتحاد قائم کرنے کی کوشش میں شے، لیکن سوویت یونین کے ساتھ قربی تعاون بھی ضروری خیال کیا جارہا تھا۔ ڈاکرات کا آغاز ہو چکا تھالیکن چیشتر اس کے کہ معاہدہ طے پاتا، نازی جرمی اور سوویت یونین کے ورمیان 23اگست 1939ء کومولوٹو ف ربن ٹراپ پیکٹ پروسخط ہو گئے۔

اس نے ترکی کی منصوبہ بندی پراہم اٹرات مرتب کے۔اکوبر 1939 موترکی نے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ افترہ پردسخط کردیئے۔اس معاہدے کے تحت اگر ترکی پر تملہ ہوتا تو دوسرے دود شخط کنندگان کو اس کی مدد کرتا تھی اورا گرفرانس اور برطانیہ پر تملہ ہوتا تو ترکی کو استثامیا کرتی تھی۔اگراس ان کی مدد کرتا تھی لیکن اس میں ایک الیک شرط بھی شامل تھی جو ترکی کو استثامیا کرتی تھی۔اگراس اقدام کے نتیج میں سوویت ہونین ہے جنگ کرتا پڑتی، وہ ایسا کرنے ہے انکار کرسکتا تھا۔ معاہدانہ صورت حال کے قازے پہلے عصمت اِنونوکا خیال تھا کہ اتحاد ہوں کی جیت ہوگی،لیکن

اس کے بعد انہوں نے ابنی تمام تر توانا ئیاں 1945ء تک ترکی کوغیر جانب دارر کھنے ہی صرف کردیں، جب آخر کارترکی نے اقوام متحدہ کے بائی ممبر کی الجیت حاصل کرنے کے لیے جرش کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا رکیکن اس غیر جانب داری کی نوعیت جنگ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگئی۔

جس طرح جنگ آ مے بڑھ دبی تھی ان خبروں پر بورمہ جیل کے قیدیوں کے روگل
کے بارے میں اور حال کمال کے بیان ہے ہمیں باہر کی دنیا کی موج ہے آ میں حاصل ہوتی ہے۔
ترکی میں ایک مضوط جرمی نواز رائے عامہ پائی جاتی تھی جو کہ عام طور پر توم پرست دا کیں بازو
کے افراد ہتے، یہ سب بھال اور اس کے چرکاروں کی طرح جرمیٰ کو جنگ جیتے و کیمتے چاہتے
سنتھے۔ جہاں تک جیل کے اندر کی بات تھی، جب تک جرمی چیش قدی کر رہے ہے، ان کا ستارہ
بلند ہور ہاتھا۔ حکومت کی پالیسی بنیا دی طور پر جنگ میں دھکیلے جانے سے بیخ کی تھی، لیکن اس کے
ساتھ بی وہ اس بات کو تیمیٰ بنائے رکھنا چاہتی تی دونوں جانب کے رائے کے کھی کی میں اس کے
ساتھ بی وہ اس بات کو تیمیٰ بنائے رکھنا چاہتی تی دونوں جانب کے رائے کھی دیکے جا کیں۔

فرانس 1940 وش فلست کھا چکا تھا اور 1941 وش جرئی نے ہے کوسلا وہداور ہوتان کو فی خران ہے اور ہوتان کو فی کا اور عدم فی کرلیا تھا اور بلغاریداور رومانیہ پر تبند کرلیا تھا۔ 18 جون 1941 م کور کہ جرئن دوتی اور عدم جارجت کے ایک معاہدے پردسخنا ہو مسلے سے چندروز بعد ہنٹر نے سوویت ہوئین پر تملے کے بار بروسا آپریشن کا آغاز کردیا۔ بیدہ و ورتھا جب" ناظم حکست کے ساتھ ساڑھے تین برس" میں بار بروسا آپریشن کا آغاز کردیا۔ بیدہ و ورتھا جب" ناظم حکست کے ساتھ ساڑھے تھی۔ جسال اور آذر بانجانی فیض جیل میں جائے ، جاکلیٹ اور مشائیاں تعتبیم کردہ ہے۔

اگر چہ 1945ء میں آخرکار ترکی نے جرئی کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ 19 مارچ کو
سودیت بوخین نے ترکی کے ساتھ 1925ء کا معاہدہ ختم کردیا اور جون میں وزیر خارجہ مولوثو ف
نے کہا کہ اب سودیت بوخین ، آ بتائے پر سودیت اڈول کے قیام اور دومشر تی صوبوں کارس
(Kars) اور ارض حال (Ardahan) کی واہی کا مطالبہ کرے گا جوکہ 1878ء سے 1921ء تک روس
کے قبضے میں تھے۔ اس مطالبے ہے یہ بات نظر آ نے لگی تھی کہ سٹالی ، ترکی میں اس سے بڑھ کر
مجی نظریں گاڈسکیا تھا اور یوں جنگ کے بعد کے دور میں انقرہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی میں توسیع

## اورحان کمال کے والد،عبدالقادر کمالی بے

میرے والد کون تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ میں کچھنہیں جانتا۔

اورحان کمال بیسوال اپنے پہلے ہم خودنوشتہ ناول اپنے کا ممر "کے دوسرے منعے پر پھیتے ہیں۔ان کے والد ،جیسا کہ ناول بیں انہیں چیٹی کیا گیا ہے ،کوئی پڑکشش شخصیت کے مالک نہیں۔ ناول بیں ان کا پہلا ذکر ہمیں توپ خانے کے ایک سرخی مائل بھوری موجھوں والے لیفٹینٹ کے طور پر در و دانیال بیں اور حان کی پیدائش کا شمل مرام وصول کرتے ہوئے ملا ہے۔ کیفٹینٹ کے طور پر در و دانیال بیں اور حان کی پیدائش کا شمل مرام وصول کرتے ہوئے ملا ہے۔ کیمروہ ایک خضب ناک محض کے طور پر سمانے آتے ہیں جب محمر بی ہرشام انہیں ہا چا ہا ہے کہ پائی سالہ اور حان صبح کے وقت قرآن کی خاصی بٹائی کی صورت میں الخط بیس) کرنے کے بالکل قالی نیس جس کی سرنا آسے ہر دوز ایک انجی خاصی بٹائی کی صورت میں ملتی ہے۔

باپ کی ناراضی کی وجہ صرف بچے بی نہیں تھا ، ایک معزز سرکاری انسر ہونے کی حیثیت ے وہ فرش پر جیٹھ کر کھانا خاص طور پر ناپند کرتے تھے۔مصنف کی والدہ اپنے خاوتد اور سسرالیوں کی ناراضی کے ڈرے ایسا تبھی کر پاتیں جب والد گھرے باہر ہوتے ،اوراس ہے بھی برترین بات تھی کہ وہ اور بے ایک مقامی طازم کی بوی اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے جو کہ سسرالیوں کے لیے کی طور پر بھی قابل برداشت نہ تھا۔ گھر ایک کرائے کا فارم باؤس تھا جو کہ یون آئی یا آریٹی تجوؤ کر گئے تھے ادراس سے بھتی ایک آؤٹ ہاؤس تھا جو ہمیشہ مقابل رہتا تھا۔ ایک دن ہمسایوں نے بجولیا کہ وہ "میری ہاں کو قائل کر بچے تھے کہ وہ انہیں اسے کھولئے دے۔ " یہ گھر مختلف کھر لیو اشیا ہ اور کتابوں کی بیٹیوں سے بھر ابوا تھا، جو وہ اٹھا کر لے گئے۔ جب والد جو کرایک مرکاری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ یہ دیکی کرانتہائی جب والد جو کرایک مرکاری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ یہ دیکی کے کرانتہائی خضب ناک ہو گئے کہ اس ملحقہ مکان کے درواز سے پر تھی ہوئی مرکاری میرتو ڈوی کئی تھی۔ انہوں نے اپنی بوئی مرکاری میرتو ڈوی کئی تھی۔ انہوں نے اپنی بوئی مرکاری کام اور اس کے پاس بجواد یا۔ ان کی والدہ اور بہن ، لیمنی مصنف کی دادی اور دی اور اسے اس کے درشتہ داروں کے پاس بجواد یا۔ ان کی والدہ اور بہن ، لیمنی مصنف کی دادی اور پر بھی کے اس موقع سے قائمہ وافعا یا اور کھر میں آ کر سارا انتظام سنجال لیا اور اسے او پر سے نیچ کے درگڑ درگڑ کر صاف کر دیا اور اس کے بود کھر کا نظام مناسب طور پر جلا یا جانے لگا۔ فرش پر جیٹے کے کھل اور ملازم کی بوی سے تعلقات ، کا خاتمہ ہوگیا۔

آ خرکار والدکواپنے کیے پر پہناوامحسوں ہوا اور دادی کے احتجاج کے باوجو وانبول کے احتجاج کے باوجو وانبول نے اپنے نکاح کی ازسر نوتجدید کی اور والدہ واپس محمر آسٹیں ۔ اس کے بعد ناول میں خاندان کی زندگی میں آئے والی ممل تبدیلی کا ذکر کیا حمیا ہے جب والدا جا تک جا وطن ہوجاتے ہیں اور باتی خاندان بھی ان کے چھے ہیروت پہنے جا تا ہے۔

اورحان کمال نے اپنے والد کا نقشہ کس قدرخوبی سے بیان کیا ہے، داؤ آ سے پچھ نیس کہا جاسکتا۔ جو بات بالکل واضح نظر آ تی ہے وہ یہ ہے کدان کے حقیقی والد، آگر چہوہ کا فی عرصہ تک اپنے بیوی پچوں سے وُورر ہے، ایک طور پر بااثر کردار کے حال انسان سے جنہوں نے 1920ء سے 1930ء کے درمیان ترکی کی سیای زندگی میں مختمرلیکن اہم کردارا واکیا۔

عبدالقادر كمالى ب 1889 من ايك تيوف ي تيوف الب موبائى وارالكومت) من بيدا بوع جوزي بيدا بوع جوزي بيدا بوع جوزي بيدا بوع بوزي بيدا بورميان واقع برنوجواني من وواستنول محت اور قانون كي تعليم على برنا بيدا بورع كي اليكن سياست كي وجه تعليم عمل كرنے سے بہلے بي مشكلات مي مجمر

گے۔اس دوران انہوں نے مختلف رسائل میں قانون کے موضوع پر مضامین لکھنے شروع کردیے
اور" جمعیت اتحاد و ترتی اللہ (Ittihat ve Terakki Cemiyiti) میں شمولیت اختیار کرلی۔ 1912 و میں
انہیں اس کی رکنیت رکھنے کی وجہ سے ملنے والی جمعے اوکی قیدنی سزا میں سے تمن ماہ جمل میں ہر کرنا
پڑے۔ تاہم وہ قانون کا امتحان پاس کر مجمعے اور سرت (Siirt) میں (موجودہ ترکی کے انتہائی
جنوب مشرق میں) ڈبٹی پراسکیع ٹربن مجمعے اور اس کے بعد بھرہ میں پراسکیع ٹرمقرر ہوئے۔
جنوب مشرق میں) ڈبٹی پراسکیع ٹربن مجمعے اور اس کے بعد بھرہ میں پراسکیع ٹرمقرر ہوئے۔
مجمعہ مجیسا کہ اول میں بیان کیا گیا ہے ، دوور و در و دانیال میں تعینات تھے۔

1918 میں انہیں فارغ کردیا گیا۔ پھروہ مختف سرکاری لمازشیں کرتے رہاور آخر
میں کا ستامونو (Kastamonu) کے پراسکیو فرمقررہو گئے۔ وہاں سے وہ 1919 میں پارلینٹ کے
لیے کھڑے ہوئے اور با تا عدہ طور پر آخری عافی چیبر آف ڈیولیئر کے لیے مختب ہو گئے، جس کا
جنوری 1920 میں استنبول میں اجلاس ہوا۔ تبنے کے بعد اپنے ساتھی نمائندوں کے ساتھ افترہ
چلے گئے اور وزارت انصاف میں انڈر سیکر یٹری بن گئے۔ کم نوبر 1920 م کو اسبلی نے وزیر
انساف کے لیے ان کا انتخاب کیا، لیکن کہ نوبر کو انہوں نے یہ باور کرتے ہوئے کہ انہیں مصطفی
کمال کا اعتاد حاصل نہیں، '' خرائی سمحت کی بنیاد پر'' استعفیٰ دے ویا۔ جب وہ آسبلی کے ایک مبر
صوبوں میں کوج گیری قبا کمیوں کی 1920ء کی بناوت میں طوث افراد کو مزاویے جو کہ مشرق
صوبوں میں کوج گیری قبا کمیوں کی 1920ء کی بناوت میں طوث افراد کومزاویے کے لیے ایک
عارضی کرداد تھا۔ وہ آسبلی کے مبراان کے '' پہلے گروپ'' (مصطفیٰ کمال کے پرجوش حای ) میں
عارضی کرداد تھا۔ وہ آسبلی کے مبراان کے '' پہلے گروپ'' (مصطفیٰ کمال کے پرجوش حای ) میں
سے نظر آتے ہیں اور شدی دومر سے گروپ میں سے جو کہ ذیادہ تر حزب بخالف کا کردار نبھار ہے۔

انہوں نے دوبارہ منتف ہونے کے لیے 1923ء کے عام انتخابات میں حصہ ندلیا۔
انہوں نے دوبارہ اشاعتی کام اور اخبارات میں لکھنا شروع کردیا اور دسمبر میں انہیں اپنے مضامین
کا دفاع کرنے کے لیے عدالت میں چیش ہوتا پڑا لیکن انہیں بری کردیا سیا۔
نومبر 1924ء میں اسمبلی ممبران کے ایک کروہ نے ایک ٹی پارٹی پروگر بسوری پہلیکن

پارٹی (Terakkipèrvar Cumhuriyet Firkası) تشکیل دی۔ اس سے حوصلہ پاتے ہوئے عبدالقادر کمالی ایک مختلف تخطیم عوامی دفاعی پارٹی (Mudafaa-i Umumiye Firkası) کو تشکیل دیے بیس مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اس کے منشور کامسؤ دہ اپنے ادانہ کے اخبار میں شائع کیا جے دکام نے فوری طور پر بند کرا یا اور انہیں بیٹھے ماہ قید کی سز اسنا دی گئی۔ اس طرح وہ اپنی نئی پارٹی کی بنیاد بنانے کے قابل ندر ہے جو کہ بھی بی پروان نہ چڑھ کی۔ جون 1923ء میں شیخ سعید پارٹی کی بنیاد بنانے کے قابل ندر ہے جو کہ بھی بی پروان نہ چڑھ کی۔ جون 1925ء میں شیخ سعید کی بنیاد بنانے کے قابل ندر ہے جو کہ بھی بی پروان نہ چڑھ کی بند کردی گئی۔ عبدالقاور کمالی کی بناوت کے بعد سیاس کی دھکڑھی پروگر میں پیٹرین پارٹی بھی بند کردی گئی۔ عبدالقاور کمالی کو مبین طور پر بغاوت پراکسانے کے جرم میں انڈ پینیڈنس ٹر بیوٹل میں چیش ہونا پڑا۔ لیکن ٹر بیوٹل میں جیش ہونا پڑا۔ لیکن ٹر بیوٹل

عبدالقادر کمالی اداندوالی آگے اور 1930 و تک ایک وکل کے طور پراورا ہے فارم یک کم کرتے رہے ، جس کے بعد وہ دوبارہ سیاست یمی شامل ہو گئے ۔ مصطفیٰ کمال کے ایک قریبی ساتھی فاتی (اوکیار) نے صدر کی جانب سے حوصلہ افزائی پاتے ہوئے جو کہ ایک وفادار حزب بخالف کا وجود چاہتے تھے ایک اپوزیش پارٹی قائم کی ۔ اس کا نام فری ری پہلیکن پارٹی وزب کا اف کا وجود چاہتے تے ایک اپوزیش پارٹی قائم کی ۔ اس کا نام فری ری پہلیکن پارٹی داخل ہونے کا فیصلہ کیا گئی ۔ اس کا نام فری ری پہلیکن پارٹی داخل ہونے کا فیصلہ کیا گئی شرا کھا گیا ۔ عبدالقادر کمالی نے ایک مرتبہ پھر سیاسی میدان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا گئی شوا کھا پر ۔ 29 ستمبر 1930 و کو انہوں نے پاپولرری پہلین پارٹی داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایک اخبار بھی شائع کرنا شروع کردیا ، حسوماً عوالی مرکاری افراجات میں بہت زیادہ کو تی پر بات کی ۔ خصوماً عوالی مرکاری افراجات میں بہت زیادہ کو تی پر بات کی ۔

تاہم خکام نے بی محسوس کیا کہ 'وفادار' کالف' فری ری پبلیکن پارٹی ' خطرناک مد کی مقبول ہورہی تھی اور حکران ری پبلکن پیلز پارٹی (Cumhuriyer Halk Firkası) کے مقبول ہورہی تھی اور حکران ری پبلکن پیلز پارٹی (افتاد کے لیے خطرہ بنی جاری تھی ۔ اس حقیقت کو باور کرتے ہوئے کہ اے مصطفی کمال کا اعتاد حاصل نہیں رہا نہتی نے 17 نومبر کو پارٹی تحلیل کروی۔ اس عمل نے عبدالقادر کمالی ک' پاپلرری پبلکن پارٹی ' کوتوجہ کا مرکز اور حکومت کے عدم الحمینان کا باعث بنادیا۔ خطرے کو بھانچے ہوئے وفرارہ وکرشام پہنچ مسیحے۔

وہ ابتدائی طور پر جھے او کے لیے انطاکیہ (Antakya) بیلے گئے، جہاں 1931ء کے موسم گریا ہیں ان کی بیوی اور بے بھی ان کے پاس بیٹی گئے، جوتر کی ہیں بغیر کسی مددوسہارے کے رو گئے بتھے۔ وہ بیروت نتقل ہو گئے جہاں انہوں نے ایک ریستوران کھول لیا۔ ناول ہیں اور حان کمال نے بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ اور ان کا بھائی ریستوران ہیں برتن دھوتے تھے اور کسی طرح وہ انہوں نے بیان کیا ہے گئی ریستوران ہیں برتن دھوتے تھے اور کسی طرح وہ انہوں نے بیان کو کیا گئی کے عشق ہیں گرفارہو گئے جس کا ذکر اس نظم ہیں ملتا ہے جو انہوں نے باتلم کو جیل ہیں سنائی تھی۔

عبدالقادر کمالی 1939ء تک جادولن رہے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ترکی واپسی
خطرناک نہیں ہے۔ اس وقت تک اور حان کمال پہلے ہی نیل میں ہے۔ اور حان کی ہیری" باپ کا
گھر" میں پیش کیے گئے باپ کی نبست ایک قدرے مخلف آ دی کا نقشہ پیش کرتی ہیں:
"میرے سسر عبدالقادر کمالی ہے ایک بہت وائش مند، تجربہ کا رانسان
ہے۔ وہ اپنے بینے کی سزایا لی پر بہی کبھراتے نہ ہے۔ اپنے دوستوں
کے ذریعے انہوں نے رشید کو تیھر سے ہے اوانہ جیل خفل کروایا۔ لیکن
انہوں نے باور کیا کہ اس وجہ سے علاقے کے جنو نیوں میں اشتعال پیدا
ہوگیا ہے۔ وہ ہمارے گھر پر پھر برسارہ ہے اور ہمارے سروں پر
پھروں کی بارش کرنے کے لیے چھڑوں پر چڑھ دہے ہے۔ صورت

جیل سے رہائی کے دوسال بعداور حان کو جبری فوتی خدمات انجام دینے کے لیے بلالیا ممیا۔ تاہم جب انہوں نے میکمل کرلی تو انہیں فارغ نہ کیا ممیا بلکہ انقر و کے ثال میں واقع چورم (Corum) کے علاقے میں جلاوطن کر دیا ممیا۔ اُن کے والد نے وزیراعظم کولکھا اور اور حان کور ہائی نصیب ہوئی۔

عبدالقادر کمالی نے ابنی بقید زندگی کا بیشتر حصدادان کے قرب وجوار میں وکیل کے طور پرکام کرتے ہوئے بسر کیا۔ وہ 1949ء میں انقر و کے ایک مہیتال میں وفات پا مجے۔ تاہم عبدالقادر کمالی ہے کے بارے میں آخری الفاظ تاظم حکمت نے تحریر کیے جنہوں نے انہیں ابنی رزمینظم " O lkem Insan ' Manzaralan " (میرے ولمن سے انسانی مناظر) میں شامل کیا۔اس لقم میں انہیں "شیوی بے" کے کرداری صورت میں ہیں:

بىلى "كريز بيشل اسبلى" مى ... يه برسول يملي كى بات ب-شيوكى بياية تنومند وجود كے ساتھ ايستاد و كھڑا ہوتا وواينادا بال باتهوسامن بميلاليتا اورابن برتقر يركااختأم (بھائے قرآنی آیت کے ال شعر يركرنا "انسانیت کے نام پر، یقی تکم اور خمیر کے نام پر حدوجبدآزادی کے لیے بہائے گئے خون کے نام پر ...." وہ دھڑے بندیوں ہے آزادہ ایک ذات میں ' حزب مخالف' تھا۔ گرویوں سے باہر۔ وواس قدر بے خوف تھا کہاس نے " لنگڑ ہے عثان " کوہجی سنشند در کرویا انہوں نے اے دومرے عام جناؤ میں کھڑے نہ ہونے دیا۔ دوائے تی کے لڑا، اے ایڈی پینڈنس ٹر ہول کے سامنے بیش کیا گیا، دوجل ہارآیا۔ وہ ملک سے باہر سے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکنے کے لیے طب فرارہو گیا، اورشايدوهاب اتناب خوف نبيس تفاكنكر عثان كومزيد مششدركرسكاء شایداس کے فرار میں بلک میل کا کوئی شائے ہو۔ اس كاسارا خائدان طب ش بحوكار با اورشيوكى في

اپنے من بھی ایسے ہیرد کی الآس موئے
جہاوگ میں طور پر بجھ نہ پائے تھے،
اس من خن کے ساتھ
کہ بدائش بھی آئیس خوف زدہ کرکتی ہے
اورا بنی پخل میں پردششن قرآن لیے ہوئے
طلب سے دالی دخمن اوٹا
ملب سے دالی دخمن اوٹا
اپنے تھر پرطلسماتی کہانیوں کے بغدادی خلیفا وُں کی طرح تھم چلاتا ہے:
اپنے تصوص بمنفرد ترحم
اپنے ہے دحم انصاف
دریاد کی کے ساتھ

# شاعری ہے ناول نگاری تک

"چکروا(Çukurova) ایک زرخیز قطعه زمین ہے، جو
ایسے واقعات سے گزر چکا ہے جن کی باز گشت اسے
آج بھی دلجسپیوں کا حاسل بنائے ہوئے ہے۔ یہ تضادات
سے بھراایک علاقہ ہے جس نے ایک ناول نگار کوپروان
چڑھایا۔ایک ایسی جگہ ہے جہاں ترک صنعت کاری
کی اوّلین کونپلیں بھوٹیں۔ یہ چکروا ہی تھا جہاں
ہمارے وطن کی مٹی میں پہلی مشین داخل ہوئی۔
اور حان کمال کا خاندان بھی نقل مکانی کر کے آنے والے
خاندانوں میں سے ایک تھا، جنہوں نے چکروا کا رخ
کیا۔"

بشار كمال

چکروا، جنوب مشرقی ترکی میں اوانہ شہر کے اردگر وایک زرخیز سلیشائی میدان ہے، جو بیسویں صدی کے وسط سے ملک کی کہاس کی پیداوار کامر کز بننے والا تھا۔عبدالقادر کمالی ہے، چکروا 30

یں پیدا ہوئے اور سیبی کے بڑھے۔ ادانہ کے مشرق میں ایک تیبوٹے سے قصبے جیہان میں 15 ستبر 1914 وان کا بیٹا اور حان کمال پیدا ہوا (جوابے دوستوں اور خاندان میں 'رشید'' کے نام سے جانے جاتے ہیں)۔ ان کے دادانے عبدالقادر کمالی کو درؤ دانیال ایک ٹیلی کرام بھیجا جو کہ نومولود نے کے نام سے تھا۔

> " میں اس دنیا کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آسمیا ہوں۔" محمت رشید

عبدالقادر کمالی کا خاندان چکروا می ایک باحیثیت خاندان تھااور وہ زندگی بحرابتی وکالت، سرکاری بلازمتوں اورجلاولمنی کے دوران ملنے والے فرصت کے اوقات میں یہاں آتے رہے۔ ان کے والد جیہان میں ایک چھوٹے حکومتی عبدے دار تھے۔ تاہم اصل میں خاندان مشرقی اناطولیہ کے علاقے ایلازے کے ایک گاؤں نے تقل مکانی کرکے یہاں آیا تھا۔

اورمان کمال کی والد وعظیر فائم کا تعلق چکروا کے علاقے سے تھا۔ اس و ورکی عام خوا تین کے برکس انہوں نے ٹانوی سطح تک تعلیم حاصل کی تھی اور پرائمری سکول نیچر کی حیثیت سے دوسال تک خدمات بھی انجام دیتی رہیں۔ وہ ایک باتونی المنسار، گرم جوش شخصیت کی مالک، اچھی حس مزاح رکھنے والی خاتون تھیں۔ شاید ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عمرہ داستان کو اور انچی یا دواشت کی مالک بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ عظیر خانم اور ان کے بیٹے کے درمیان بہت زیادہ جسمانی مشابہت یائی جاتی تھی۔

ادانداوراس کے اردگرد کے علانے پر 1918ء میں فرانس کا قبنہ تھا۔اس دور میں یہ خاندان انا طولیہ کے اردگرد بہت ہے تصبول اور شہردل میں محمومتا رہا اور آخر کار انقر ہ بہنج حمیا، جہال عبدالقا در کمالی بہلی کرینڈ نیشنل اسمبلی کے 1923ء تک ممبرر ہے تھے۔اور حان کمال، انقر ہ میں بسر کے گئے برسوں کے بارے میں اپنے بچپن کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
میں بسر کے گئے برسوں کے بارے میں اپنے بچپن کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
" ......اور بھرانقر ہ .....!

جب کوئی انقرہ کا نام لیتا ہے تو مجھے جلی ہوئی اور گلی سڑی لکڑیوں اور مٹی کی اینوں کے ڈھیر کے درمیان ایک دوسرے کے او پر ہے ہوئے مکان، Kalpaks (جنگ آزادی میں ترک قوم پرستوں کی مخصوص ٹولی) پنے ہوئے سپائی اور افسر، اور حاکمیت ملیہ (Hakimyet-i-Milliye)اخبار بیجتے ہوئے بچ یادآتے ہیں۔''

1923ء کے عام انتخابات کے بعد جب عبدالقادر کمالی کی اسمبلی رکنیت فتم ہوگئ تو وہ اور ان کا خاندان ادانہ واپس آ گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی سیای سرگرمیاں جاری رکھیں، جب کہ اور حال دنیا سے خبرفٹ بال کھیلنے اور اردگرد کے ویباتی ماحول سے اطف اندوز ہونے میں کمن سنتھ۔ والدین خاص طور پر والدی جانب سے پابندیوں کے باوجود یہ ایک خوش باش بجین تھا اور خاندان کی چرکا مخاج نہ تھا۔

یم مورت مال اس وقت اچا تک ختم ہوگئ جب ان کے والد نے جلاوطنی اختیار کر لی۔ خاندان کے پاس سبارے کا کوئی ذریعہ ندرہ کمیا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ اور حان کو کمل آزادی ٹل مئی تھی ،لیکن چھے ماہ بعد خاندان جلاوطن عبدالقا در کمالی کے پاس پینی کمیا۔

وہ وقت جوان کے خاندان نے جاولی کے دوران بیروت یں گزارا، اس کا ذکر جمیں اور حان کے پہلے نیم خود نوشتہ ناول' باپ کا کھر' یں تمایاں طور پر ملتا ہے۔ ترکی میں بسرگی کی خوش حال زندگی کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہ اور حان کو حقیقی غربت کا تجربہ ہوا۔ یہاں روزی کمانے کی جس قکر نے انہیں کھیرا وہ ساری عمر اُن کا بیچھا کرتی رہی۔ بیروت ہی میں وہ پہلی مرتبہ ایک کی جس قکر نے انہیں کھیرا وہ ساری عمر اُن کا بیچھا کرتی رہی۔ بیروت ہی میں وہ پہلی مرتبہ ایک کی خاندان کواچا تک جب اے اوراس وقت ٹوٹ پھوٹ کررہ کے جب اے اوراس کے خاندان کواچا تک لبنان سے نکال ویا کیا۔

1932ء میں اور حان نے اپنے والد کی خواہشات کے برتکس اپنے طور پر اوانہ واہس جانے کا فیصلہ کیا۔ ترکی میں واہس آ کرا پی تعلیم جاری رکھنے کے خیال سے ووا بی واوی کے پاس کھیر سے اور چھ ماہ بعد ان کی والدہ اور بہن بھی ان کے پاس آ خیس ۔ اب وہ کمل طور پر اپنے مالک آ پ شخص ۔ اب وہ کمل طور پر اپنے مالک آ پ شخص ۔ فٹ بال میں ان کی دلجی بہت زیادہ بڑ ہے تی اور انہوں نے سکول چھوڑ ویا تاکہ فٹ بال کوزیادہ وقت و سے سکیس ۔ وہ بہت اچھا کھیلتے شخص اور ان کی مقامی شیم کی جیت کی امیدیں ان سے وابستہ تھیں ۔ جسمانی کھیلوں میں کھلاڑیوں کی کارکردگی میں اضافے کے لیے تو اتائی سے بھر پورغذاکی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن اور حان کمال اور ان کے دوست اکثر اوقات تقریباً خالی

پیٹ ی فٹ بال کھیا کرتے تھے۔

یہ دفت ان کی والدہ کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان کی کوئی آ مدنی نہتی، دوست اور رشتہ دارجن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی مدوکر میں گے، اُس آ دمی کے خانمان سے وُ ورر ہنا پہند کرتے ہے جو جہوریہ کے بانیوں اور ان کی پالیسیوں کی نفی کرتا اور ان پر تنقید کرتا تھا۔ پھرتو عبد القاور کمالی کے موقف سے جیتی اختال ف رکھتے تھے اور پھولا تھا تھے کہ کہیں وہ بھی ای رنگ میں ندر تھے جا کی ۔ 1935ء میں اور حان کی والدہ اور ہمشیرہ، اور حان کو چیوؤ کروا پس جا وطنی میں ان کے والد کے پاس جلی گئیں۔ اس وقت تک عبد القاور کمالی، بیروت سے پروشلم ختل ہو جیکے تھے، بڑوائی وقت برطانیہ کے زیر تسلط تھا اور وہاں وہ ایک مقائی وکیل کے ساتھ کام کرکے دوزی کمار ہے۔ تھے۔

اورحان کے گھر والوں، خاص طور پر ان کی دادی کا خیال تھا کہ اورحان اگر اپنی موجودہ دوستوں کے بجوم سے دُورر بیں تو وہ دوبارہ سکول جاکرا بنی تعلیم کمل کر سکتے ہیں، اور بوں انہیں استنبول میں رشتہ داروں کے پاس رہنے کے لیے بجیج دیا گیا۔ تا ہم اورحان کا سکول واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور وہ اپنے ان دوستوں کی مدد سے، جو اُن سے پہلے اوا نہ سے استنبول آ کی متحدہ کوئی کا متلاث کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی مایوی آ وہ تھے، کوئی کا متلاث کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی مایوی اور آ کھوں سے پردہ اختے کے بعدوہ بہت جلدواپس اوا نہ آ گئے۔ انہیں اپنے اس تجربے کواپنے اور آ کھوں سے پردہ اختے کے بعدوہ بہت جلدواپس اوا نہ آ گئے۔ انہیں اپنے اس تجربے کواپنے اور آ کھوں سے پردہ اختے کے بعدوہ بہت جلدواپس اوا نہ آ گئے۔ انہیں استعال کرنا تھا۔

بالکل ای طرح جس طرح وہ بیروت میں ایکینی کودل دے بیٹے تھے، اور حال کیا اواندوا ہیں آنے پرایک لڑک کے عشق میں جالا ہو گئے۔لیکن استنبول میں مختفر قیام کے دوران سے العلقات ختم ہو گئے، جب اس لڑک کے جس سے وہ محبت کرتے تھے، توجہ کی اور کی جانب مبذول ہوگئی۔قب کا ایک بارش کا م کرنے والی ایک بڑی عمر کی خاتون سے ان کی آشائی اس وقت ختم ہوگئی۔قب کی ایک بارش کا م کرنے والی ایک بڑی عمر کی خاتون سے ان کی آشائی اس وقت ختم ہوگئی جب اور حال بہت ہجیدہ ہو گئے اور خاتون نے فیصلہ کیا بیا ایساتعلق نہیں ہے جے مزید بڑھایا ہوگئی جب اور وہ قصبہ چھوڈ محنی۔ان کا بیتجر بہ میں ان کے ناول "Sokaklardan Bir Kız" کی ور ان ان کی تشخی و تسلی کا ایک ذریعہ کی ایک عورت) میں نظر آتا ہے۔ ان تمام ابتلاؤں کے دوران ان کی تشخی و تسلی کا ایک ذریعہ

سمنا بیس تغییں۔ عالمی کلا سکی ادب کا ترکی تر جہداور ترک ادیوں کی سمنا بیں وغیرہ جو بھی ان کے ہاتھ نگاانہوں نے پڑھ ڈالا۔وہ اس دوران شاعری بھی کرتے رہے۔

ال مرتبدانبول في "Milli Mensuca 1 Fabrikası" ايك كائن ل، جو كبر ااور دها كا تياركرتی تقی، میں بالكل بنيادی تنخواه پر كلرك كے طور پر كام شروع كرديا۔ يبال ان كى ملا قات نورى سے بوئى جو يبال كام كرنے والى نوجوان لڑكيول میں سے ايك تقی، اس كا خاتدان بہلی عالمی جنگ كے بعد بلقان سے بجرت كر كے يبال آيا تھا، اس كا خاتدان بھی غريب تھااور يبال بہت ہے ايك خوش حال نوجوان تھے جواس سے شادى كرنا جا ہے۔

لیکن بیاور مان ( پارشید، جیسا کداس نے انہیں بھیٹ پکارا گیا) سے جنہوں نے اس کا ول جیت لیا اور ان کی صاف گوئی اور دیانت واری نے نوری کے والد کو بھی قائل کرلیا۔ 5 ماری 1937 مکوان کی شاوی ہوئی۔ تقریباً ایک مال کے بعد ،ان کی پہلی اولا دیلدز پیدا ہونے کے نور ا بعد اور حان کی جبری فوجی فحد میں فد مات انجام بعد اور حان کو جبری فوجی فحد میں فد مات انجام دینے کے لیے بھیج دیا۔ جبری بھرتی کے جانے والے ان کے پچھ دو سرے ساتھیوں نے ان کی مخبری کی اور اس کی ذاتی سامان وفیر وکی خلاقی کی گئی اور جو پچھ برا میں موااے ان کے جرم کی شوت سرگرموں کا فلا صد بمان کما آگا آئی کی کور کے سناف آفیسر نے تیار کی جس میں ان کی جرمانہ سرگرموں کا فلا صد بمان کما آگا تھا۔

#### حتى تغتيش كافيله

میں نے رشید کمانی ولد عبدالقا در کمانی 12 انفئری رجنت جس میں بیرونی مکومتوں کی جمایت میں پرو پیکیٹرا کرتے ہوئے سپاہیوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے، کے بارے میں ابتدائی جحقیق سے متعلق وستاویزات کا بغور جائزہ لیا ہے۔ رشید کے کمیونٹ پرو پیکیٹرا کرنے کی اطلاع کے پراس کی خاشی لی گئ تو اس کے قبضے سے ناظم محکست کے نام اطلاع کے پراس کی خاشی لی گئ تو اس کے قبضے سے ناظم محکست کے نام اس کے اپنے ہاتھ سے تکھی ہوئی نظمیس، میکسم گورکی کی کتاب "روی انتظاب کے مراعل اور قید" اور دیگرروی مصنفین کی زند کیوں اور مارکسزم انتظاب کے مراعل اور قید" اور دیگرروی مصنفین کی زند کیوں اور مارکسزم

یر لکھے گئے مضامین کے اخباری تراشے برآ مدہوئے۔ مجدلائبریری کے کلرک بوسف اور 6th سمینی کے عدنان ،انوراور تمز و کے شباد تی بیانات کے مطابق رشید نے کہا کہ وہ ناتم حکمت کا معتر ف ہے اور اس کا کام بہت اہمیت کا حال ہے اور اے لائبریری میں رکھنا جاہے۔مزید برآ ل نورالدین اور عابدین نے بتایا که رشید نے کہا کہ بم بور فی ممالک جیسا کہ اٹلی ، جرمنی اور روس حتیٰ کہ بلقان ممالک سے بھی چھے ہیں اور ای کے تھر سے ملنے والی دستادیزات بھی اس نوعیت کی ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بیرونی حکومتوں کی تائید کرنا، اور ان افراد کو ایسی تعلیم وینا، اور ان نظریات کی مثالول کے ساتھ اس طور پر وضاحت کرنا جو توی جذبات کومجروح کریں اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ وہ بیرونی ممالک کی ایمایراس سے یرد بیکٹرے میں معروف ہے،اوراس کی سرگرمیاں کا فوجی طلقوں میں ارتکاب بغاوت پر اکسانے پرمحمول ہیں۔ موابان کے بیانات اور اس کے اپنے اقرار سے جس اعداز میں اس نے ان کی وضاحت کی کوشش کی ،اس صورت حال کی تقید تن ہوتی ہے۔ اس روشنی میں جیسا کہ لزم رشید کے اقدامات بینل کوذ کے آ رئیل 94 كے تحت آتے ہيں، من نے فيلد كيا ہے كه حتى تحقيق اور مقدمه X/X/1938 يرآ ري كورملٹري كورث ميں اعلى فوجى انتظامى عدالت كے قانون کے آرٹیکل 125 کے مطابق چلنا جاہیے۔

آ ری کور کمانڈ ر

اعرايركودر (M. Ergüder)

یہ وہ وستاویز تھی جس کے نتیج میں اور حان کمال کو 26 ستمبر 1943 و تک قید کی سز اسٹائی میں۔ اس سزانے اس کے نوخیز خاندان اور خوداس پر تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ ستم ظریفانہ طور پر سیخت سز ااور حان کمال کورتر کی کی ایک اہم اولی شخصیت بنانے میں معاون ٹابت ہوئی۔ مس

ا تفاق ہے باظم حکمت کو بورصہ جیل منتقل کر دیا گھیا تھا جب کداور حان کمال ان کے وہاں چہنچے ہی فورا آئیس سلے۔ بعد میں میدد کی جیسا کداور حان کی میدددی کیے پروان چڑھی جیسا کداور حان کمال نے بیان کیا ہے۔ وہ پہلے مختص تھے جنہوں نے میدکہا کہ ناظم حکمت ان کے حقیق استاد تھے۔ لیکن انہوں نے اس کو قدر سے تعصیلی انداز میں بیان کیا ہے:

'' .....جیسا کہ میں اپنے بورے خلوص سے بات کر دہا ہوں، ناظم تکست میرے حقیقی استاد ہیں لیکن اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں کہ انہوں نے فن وثقافت کی روح کومیرے سر میں کیف رکھ کرانڈیل دیا تھا۔

ایسائیس قیاا کی سال پہلے، میں تقریباً ہرموضوع پر پڑھنے کا شوقین تھا، سکول کے نساب کے علاوہ ، وہ مضامین ہی جوہری ذبخی سطے ہند ہتے۔ اس طرح میں نے و نیاا دراوگوں کے بارے میں شاید قدرے ابتدائی کین ایک معقول نظرید قائم کررکھا تھا۔ میں کھیلنے کا بہت زیادہ شوقین تھا، لیکن جب میں کھر میں ہوتا تو مختلف موضوعات سے متعلق کتا ہیں پڑھتا رہتا تھا۔ میں کیوں پڑھتا تھا، میں نہیں جا تا، لیکن مسلسل پڑھتا تھا۔ یا کہوں پڑھتا تھا، میں نہیں جا تا، لیکن مسلسل پڑھتا تھا۔ یا کہوں پڑھتا تھا یا کہ و نیا کو کہنے و کھا میں ایک پوری سوجھ ہو جو ہو رکھنے والا بالغ انسان تھا۔ انہوں نے بچھے سکھایا کہ و نیا کو کہنے و کھا جائے اورا شیا ، کوان کے خصوص اسلوب کے ڈھا نچ کے اندر کیے دیکھا جائے۔ لوگ جو ہمارے قور میں رورے ہیں ، لوگ جو اپنے اردگر دو کھے کئے ہیں ان کا اس دنیا ہے جس میں دورہ درے ہیں متاثر ہونا تاگز پر ہوتا ہے۔ اس بات کا علم ہوتا کہ کیے و کھا جائے بہت اہم بات ہے۔ جو پچھ متاثر ہونا تاگز پر ہوتا ہے۔ اس بات کا علم ہوتا کہ کیے و کھا جائے بہت اہم بات ہے۔ جو پچھ آپ کو و کھنا چاہے وہ آپ صرف اس صورت میں و کھے گئے ہیں جب آپ کو علم ہوکہ کیے دیکھنا تھی جب آپ کو علم ہوکہ کیے دیکھنا تھی۔ بہت آپ کو علم ہوکہ کیے دیکھنا تھیں۔ بہت ہیں جو تا تھی جو تا تھی ہو تا تھی جو تا تھی ہو تا تھی۔

اورحان کمال نے 1930 و کی وہائی کے وسط سے چھوٹی عمر میں شاعری شروع کروی مختی ، انہوں نے بہت زیادہ لیکن ہے تکے بن سے تکھا۔ وہ کہتے ہیں کدان کی پہلی تقم 1938 و یا 1939 و میں انہوں نے بہت زیادہ لیکن ہے جب وہ تیصریہ میں واقع فوتی بیل میں تتے۔ بیدشید کمال کے 1939 میں ان وقت شائع ہوئی تقی جب وہ تیصریہ میں واقع فوتی بیل میں تتے۔ بیدشید کمال کے مصنف کے طور پران کے تکوین و درکا آغاز ناظم کی بورصہ بیل مصنف میں اطلاع کمال طاہر کوایک ٹیلی محرام کے در یعے منتقلی سے ہوتا ہے۔ ناظم نے اپنے بورصہ بینجنے کی اطلاع کمال طاہر کوایک ٹیلی محرام کے در یعے

دی جو کدا بھی تک چا تھیری جیل میں تھے۔ " بخیریت پہنچ کمیا ہوں ۔"

ملی گرام پر 5 دسمبر 1940 می تاریخ درج ہے۔

ا مکلے دن 6 دمبر جعد کے روز ناظم محمت نے بورصہ جیل سے کمال طاہر کو پہلا خط

تحريركيا:

الله

میں بورمہ میں ہوں۔ بورمہ جیل کے درود بوارادر کنگریٹ کے فٹ پاتھ 1933 ہے۔ جول کے تول بیں میں پہلے ہے برتر ہوئے ہیں اور نہ بی ان کی کوئی تغییر دمرمت کی حمی ہے۔ میں ایسے ایک دو تید بول ہے ملاہوں جواس دقت ہے یہاں ہیں۔انہوں نے مجھے پہلے ہے قدرے بوڑ ھا پایا ہے جسے کہ بجھے بھی وہ ایسے بی نظر آئے ہیں۔

می اس جگہ کے بارے میں پہلے می تہیں بتا چکا ہوں۔ یہ ہوائی جباز کی شکل کی عمارت ہے۔ میرا کمرااس کی ؤم والے سرے پر تیسری منزل پر بائی جانب ہے۔ یہ جانگیری میں میرے کرے سے تحوز البچوٹا ہے۔اس میں ہم دوآ دی رہے ہیں۔میرے ساتھی کا نام کمال ے-بال" کال" جو کہ تمہار ابھی نام ہے۔اس کا صرف نام بی تمہارے نام جیانبیں ہے بلک اس کی شخصیت کے بھی بہت ہے مہلوا ہے ہیں جو جوانی میں تمہارے ہوا کرتے تھے۔ وہ شاعری كا بهت شوقين باور يرجوش نوجوان ب-ائ أرفيل 94 كے تحت يائج سال تيد كى سزا ہوكى ہے۔ ہوسکتا ہے کہ سوائے نام کے اس کی کوئی چیز بھی تم سے مشترک نہ ہولیکن میں بید مشابہت و کیمنا جا ہتا ہوں، بہرحال میں اپنے ساتھی کے ساتھ خوش ہوں۔ ہم دونوں تمہاری باتھی کرتے ہیں۔ اس نے تمباری کہانیاں پڑھ رکھی ہیں جو "Yedigun" میں شائع ہوئی تھیں۔ میں اے تمبارے بارے میں بتاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہتم ہے باتیں کررہا ہوں۔ اور پی تصوراس قدرشدید ب كر شدرات مجمع يول لك رباتها كدوروازه ايك جفك سي كلي كاورتم اندرا جاؤ كر ......" بيناظم اوركمال طاہر كے درميان لمي خط وكتابت كا آغاز تھا،جس ہے ميں ادب ،ادبي تحريروں اور جنگ كے بارے ميں ناظم كے نظريات، ان كى مايوسيوں، اميدوں، ابنى بيوى

پیرائے (Piraye) کے لیے ان کی مجت اور بعد میں ان کی محبتوں کا ایک دوسری خاتون منور کی جانب مبذول ہوجانا جس سے بعد میں انہوں نے شادی بھی کر کی تھی ، اپنے دوستوں کے لیے ان کے خلوص وعقیدت اور ان کی فراخ ولی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ ان سے ہمیں جوایک اور اہم معلومات کمتی ہیں وہ بورصہ جیل میں اپنے نئے نو جوان دوست کے بارے میں ناظم کے اعلیٰ جذبات اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا بیان خود ناظم کے اپنے خاوط میں ہمیں اس نو جوان آ دی کا ذکر ملتا ہے خواویہ کمال طاہر تک اس کا سلام پہنچانے تک می کول ند محدود ہو۔ برشمتی سے صرف چندا کے خطوط پر ہی ناظم نے تاریخ درج کی ہے۔ لیکن ان کی تھوین کرتے ہوئے کمال طاہر نے انہیں ایک تسلسل میں رکھا ہے۔ (وا قعات کے تسلسل میں کی تر جیب کمل طور پر درست نہیں پائی جانے والی بعض خلاف بیا نیوں سے بتا چاتا ہے کہ ان کی تر جیب کمل طور پر درست نہیں پائی جانے والی بعض خلاف بیا نیوں سے بتا چاتا ہے کہ ان کی تر جیب کمل طور پر درست نہیں ہے۔ ۔ )۔

کمال طاہر کے نام ناظم کے دوسرے تھا میں اور حان کمال کے بارے میں درج ذیل الفاظ لمتے ہیں:

''میراروم میث ایک خوش اخلاق نوجوان ہے جو کہ شاعری اورادب میں ممبری دلچیں رکھتا ہے۔ فی الوقت ہماراساتھ بہت اچھاجار ہاہے۔ وقہبیں سلام کہتا ہے۔'

تیسرے خط ہے جمیں پتا جاتا ہے کہ ناظم نے اپنے نو جوان روم میٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینے اور اس کی تعلیم وتربیت کا فیصلہ کر لیا ہے:

""..... میں تہمیں بتا تا ہوں کہ آئ کل میں اپنے دن کیے گزار رہا ہوں۔ درواز وہ بج کملٹا ہے۔ 9 بج تک ہاتھ مندوحونا، چائے بتا نا اور اِدھراُ دھر گھومنا پھر نا ہوتا ہے۔ 9 بج پڑھنے، یا برلز کے طریقہ (Berlitz Method) پر بچو کہانیاں پڑھنے کے لیے جینہ جاتا ہوں تا کہ تمہارے ہم نام کی فرانسیں زبان میں بچو بہتری لائی جاسکے ......"

ووخط جو کدان چند خطوط میں سے ہیں جن پر تاریخ درج ہے، زیادہ معلومات مہیا کرتے ہیں۔ 3مارچ 1941 وکوتحر پرشدہ اپنے چو تھے خط میں نائم لکھتے ہیں: "میں نہیں جانا کرتمہارااس مختمر کہائی کے بارے میں کیا خیال ہے جورشید کمالی نے •

تمہیں بھیجی تھی۔لیکن اب وہ ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے۔اگر حالات نے اجازت دی اور سب کچھ شمیک رہا تو میں تمہار نے نقش قدم پر چلنے والا ایک اور مصنف دنیا کو متعارف کرواؤں گا۔وہ ابھی جوان ہے اور زیادہ تجربہ کارنبیں ہے۔اسے پہلے زبان سیکھنا ہوگی۔وہ فرانسیسی پڑھ رہا ہے۔اگر سب پچھ ٹھیک رہتا ہے تو دوسال کے عرصہ میں دنیا میں ایک نیا کہانی نویس جنم لے گا.....'' مب پچھ ٹھیک رہتا ہے تو دوسال کے عرصہ میں دنیا میں ایک نیا کہانی نویس جنم لے گا.....''

" .....لین میں پورے خلوص ہے یہ بات جمہیں بتانا چاہتا ہوں کدمیرے نقط اُظرے رشید کمال کے پاس جسمانی مشقت کرنے والوں کی تصویر کشی کا بہترین ہنر موجود ہے، جس کی تحریریں ابھی تک یوری طرح پختہ نہیں ہو کیں۔"

جیہا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے، اور حان کمال اینے قریبی حلقہ میں رشید کمالی کے نام ے جانے جاتے تھے۔انہوں نے اپنی کچھابتدائی تظمیں اور کہانیاں اپنے نام کے ساتھ ساتھ اور حان رشید اور اور حان رشاد کے تام ہے شائع کروائی شمیں۔ 1941ء میں انہیں اپنی ایک مختصر کہانی ایک اولی جریدے "Yarayas" کو بجوائے کے لیے کہا گیا۔ ایڈیٹر کو تشویش تھی کے نوجوان مصنف محسیبت ہے دو چار ہوسکتا ہے اور اس نے بیکہانی اور جان کمال کے نام سے شائع کی۔ مصنف کویہ نام جواس کے لیے متخب کیا حمیا تھا بہت پندآ یااوراس دن کے بعد انہوں نے ابنی تمام تحريري اى نام كلمنا شروع كروي -ان مختلف ناموں سے شائع بونے والی تحريروں نے کسی حد تک الجھاؤ کو بھی فتم کردیا تھا۔ انہوں نے جب اور حان کمال کا نام استعال کرنا شروع کیا تو اس کے فور ابعد ناظم کوصیاح الدین علی کا ایک خط موصول ہواجس میں انہوں نے ادبی منظر يرايك يخ مصنف ك ظبور يرمسرت كااظباركيا تعا:" حال بي من بم في و ومختركها نيال يزهى ہیں جوایک باصلاحت مصنف اور حان کمال نے لکھی ہیں۔ کیا آپ اے جانے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں مجی سنا ہے؟ مجھے اس کی کہانی "Bir Ölüye Dair" (ایک نعش کے بارے میں) بہت زیادہ پندآئی ہے۔اس خطنے دونوں روم میث قید ہوں کے درمیان ایک خوش د لی اورمسرت کوجنم دیا۔ صباح الدین علی کو آخر کارعلم ہو گیا کہ رشید کمال ، اورحان رشید اور اور حان کمال ایک بی آ دی کے نام ہیں، اور دونوں مصنفین کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ

شروع ہوگیا۔ صباح الدین ملی ،اور حان کمال پرزورڈالتے تھے کہ وہ شاعری کو تیجو ڈکر صرف ننٹر پر توجہ دیں۔ لیکن شاعری اور حان کی پہلی چاہت تھی اور اسے ترک کرنے بیں انہیں کچے وقت نگا۔ کمال طاہر کے تام 25 ستمبر 1941 ، کے اپنے خطیمی ناظم تسلیم کرتے ہیں کہ اس محدود کی جگہ جہاں وہ اور اور حان کمال رہ رہے تھے، جیوٹی موٹی ناراضیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن دوتی میں دبی گرم جوٹی اب بھی موجود ہے جوآ غاز میں تھی۔

'' ہرروزرشید کمال کے بارے میں میری طمانیت میں اضافیہ ہورہا ہے۔اس کی وجہ یہ نہیں کیدو فصیر دلانے والی حرکات نہیں کرتا ، وواپیا کرتار ہتا ہے .....''

"اورحان رشد کا کام کے لیے باہر جاتا اس کی تحریر دن اور اس کے کروار کی تعیر دونوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ آگر چہ ووگا ہے باگل ہے ایک حرکات کرتا ہے جومیر سے خون کو کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ آگر چہ ووگا ہے بہگا ہے ایک حرکات کرتا ہے جومیر سے خون کو کھولا دیتی ہیں، بالکل جیسے تم کیا کرتے تھے، لیکن مختلف وجو ہات کی بنا پر میں اس کی دوئی، اس کے کام اور اس کی صلاحیتوں پر بہت خوش ہوں۔ "

پرجمیں ایک دلچپ بات پڑھنے کو ملتی ہے:

"" بہت تہمارے کے ایک دلجے پنرے۔رشد کمال نے مجھے ایک ٹرگوش تحفے میں الکردیا ہے۔ اس کا نام "مرجان" ہے۔ دہ بورے کا پورادودھ کی طرح سفید ہے۔ وہ بہت زیادہ ہوشیاراور چالاک ہے اورانسانوں کا ساتھ پند کرتا ہے۔ میں نے اسے بیٹے کے طور پر اپنالیا ہے۔ ابھی تک وہ بہت جھوٹا ہے ،لیکن جب وہ کچھ بڑا ہوگا تو ہم اس کے لیے ایک وفاوار ہوی تا آئی کریں گے۔"

اورحان کمال ابنی یادداشتوں کے آخر میں بیان کرتے ہیں کد کس طرح وہ عاظم کو تحفد و سے کے لیے مرت کا دیے کے لیے مرت کا دیا تھ اور عاظم نے کیسی الجل مجائی جو کد ساتھی قیدیوں کے لیے مسرت کا

باعث بنی لیکن بعض اوقات دوسرول کے لیے بیزاری بھی پیدا کی۔اس نے بیتینا کچر عرصہ کے لیے ناظم کو کافی مشغول رکھا، جیسا کہ بمیس کمال طاہر کے نام ان کے خطوط میں جا بجا اس خر کوش کا ذکر ملتا ہے:

''جارا بیٹا مرجان خرگوش تمباری بلی ''مہیں''(قیدی) کوسلام عرض کرتا ہے۔'' لیکن شاید کسی مبتری کے مدنظر'' مرجان'' کو بہ حفاظت جیل سے نکال دیا گیا: '' میں مرجان کوتمباری مہیں خانم کا سلام نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ میں نے اسے استنبول میں پیرائے کی بال کے یاس مجھوا دیا ہے۔''

ہمیں علوم ہوا کہ اور حان کمال کے بور صد جیل جھوڑنے کے تھوڑے مرسے بعد ناظم نے جیل کی اپنی کوٹھڑی میں گانے والی زرو جڑیا(Canary) پال لی تھی۔ ناظم جانوروں کے بہت شوقین تھے جس کی وجہ شاید جیل بھی ہو کمتی ہے۔

انبوں نے کمال طاہر کواس گانے والی زروج یا کے بارے می لکھا:

" بھے یا دنیں کہ شاید میں نے پہلے بھی تہیں اس بارے میں تکھا ہے یا نہیں، میرے

پاس گانے والی ایک زروج و یا ہے۔ وو یہاں ایک ٹوٹے ہوئے پنجرے میں پیدا ہوئی اورا ہو و

تمین ماہ کی ہو پھی ہے۔ وہ چک وارز روزگ کی ہے۔ اس کی ماں نے اس کا نام میمور کھا ہے۔ وہ

انتہا کی شیطان اورخوش اوا ہے اور بڑے خوب صورت نفے الا بتی اور چپجہا تی ہے۔ اب وہ اپنے

بنجرے میں اپنے نیلے بتھرکی ڈوریوں کو چونچیں مار رہی ہے (پر ندے یا جانور کے پنجرے میں

نیلے رنگ کا منکا لؤکا و یا جاتا ہے تا کہ یہ نظر بدسے بچارہے ) ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بھے بھی و کھے جا

رہی ہے اور اپنے کا نوں کو ٹائپ رائٹر کی آ واز پر لگائے ہوئے ہے۔ اب کی بھی لمے وہ گانا

مروئ کرسکتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے شمل والے نب کے کنارے بیٹھی ہے۔ "

ناظم کواس پرندے ہے اس تدرنگاؤتھا کدایک دوسرے موقع پرانہوں نے کمال طاہر کوایک مخضری نظم بھیجی جو کدانہوں نے اس پرندے کے بارے میں کھی تھی۔ ''میری بیاری چڑیا،

ہم دونوں کے درمیان محض ایک فرق ہے

تم پروں کے ساتھ ایک چڑیا ہو جوسوج نبیں سکتی میں ہاتھوں کے ساتھ ایک انسان ہوں جوسوج سکتا ہے۔''

( ہاتھم حکمت کے ولانو رالدین اوران کی اہلیے مظاہر کے نام د کھودرو بیں بھی اس چڑیا کا ذکر ملتا ہے۔" رات کے 2 نکے چکے ہیں۔ میری میمواپنے پنجرے بیں سوئی ہوئی ہے، میں اپنے پنجرے میں بے خواب پڑا ہوں۔")

تاہم ابنی کو فطری میں جڑیا کے ساتھ سے پہلے اُن دنوں میں جب ان کا روم میث اور حان ابھی اُن کے ساتھ می تھا، ناظم ان افسر دو کن ایام کے بارے میں سوچتے تھے جب ان کا نوجوان دوست رہا ہوجائے گا۔

''رشید کمالی کے اپنی پانچ سالہ تید کمل کرنے میں صرف دی یاہ باتی رہ سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری یہاں اس سے ملاقات ہوئی۔اس کے حوالے سے اپنا فرض ادا کرنے پر میرامنمیر مطمئن ہے۔''

جیے جیے ان کی رہائی کا وقت قریب آ رہا تھا، ہوں نظر آتا ہے کہ دونوں ان آخری ایا م ہےجس قدرمکن ہوسکے فائمہ و حاصل کرنا چاہتے تھے۔

"رشد کمالی آخری اجسل ہوگا اور ایک انسان کی صورت میں آخری اجسل ہوگا ،جس پر میں نے کام کیا ہوگا اور جس کو پر وال چڑھانے میں میں نے حصد ڈالا ہوگا۔ آئ کے دان تک میری اس تم کی کاوشوں میں تم میری سب سے بڑی کامیابی ہوتم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اسے تم حیسا بنتے ہوئے و کیے کر کس قدر خوش ہوں گا۔ بی وجہ ہے کہ میں اس کی شاعری پر تمہاری مختمر کہانیوں کی طرح خاص توجہ و سے در ہاہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں اس کی شاعری ایک ایسا جذبہ ہے کہانیوں کی طرح خاص توجہ و سے در ہاہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں اس کی شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جس سے میں ذیادہ مانوس ہوں اور اس لیے بھی کہ درشد نے نسبتا کم وقت میں بہت ذیادہ ترق کی جس سے میں نے اس کی ذمہ داری سنجالی تورشید قدر سے کم تعلیم یا فتہ اور کم تربیت یا فتہ تھا ، اس لیے تمہاری طرح زیادہ مستعد نبیس تھا۔ وہ مستعد نبیس تھا۔ کافی اصلاح حاصل کی۔ لیکن شاعری میں وہ جن ایک تھا۔ پھر اس نے انداز کے حوالے سے کافی اصلاح حاصل کی۔ لیکن شاعری میں وہ جن تہدیلیوں سے گزرا ہے اُن کی نسبت موادیا خیال کے حوالے سے بالیدگی کے حصول میں اس کی تبدیلیوں سے گزرا ہے اُن کی نسبت موادیا خیال کے حوالے سے بالیدگی کے حصول میں اس کی

رفار تدر ست رہی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے۔ البذا وہ ابنی کو اُن دائے یا خیال قائم کرنے کے قابل نہیں ہورکا، لیکن وہ ہوگا، بجھے اس بات کا بھین ہے۔ اس وقت وہ تیز اور فور کی بالید گی کے اثرات ہے گزر رہا ہے۔ میں جانا ہوں کہ کس اثر کے تحت وہ یہ تمام نظمیں بشول اس کے جہ تم نے خاص طور پر پہند کیا ہے گھتار ہا ہے (وہ فقالی بھی کرتا ہے لیکن اس کا یہ مل شعوری نہیں )، لبذا میں اس کے کام کو ابھی تک تا پختہ خیال کرتا ہوں۔ وہ اور میں اس تمام معالمے پر بات چیت کرتے میں اس کے کام کو ابھی تک تا پختہ خیال کرتا ہوں وہ یہ بھی پڑھے گا۔ شاعری ، یہ ذریعہ جے ہم سب استعمال کر رہے ہیں، اس قدر خطر تاک ہتھیار ہے کہ وہ لوگ جو اے استعمال کرتے ہیں انہیں ''نو خیز شاعر'' ہونے ہے آ کے نظا ہوگا، انہیں ایک دومرے بلند مقام تک دسائی حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی بھی خض ایک درمیانے درجے کے کہائی نولیں یا ناول نگار ہونے کے الزام ہے تو فائی سکتا کہ ناعر باتو شاعر ہوتا ہے یا بھر نہیں۔ شاید میں نظام ہوں، شاید یہ اس کام کے ذریعے ہے کہائی نولیں یا ناول نگار ہونے کے الزام سے تو فائی سکتا ایک انہیں تک وبڑھا چوں، شاید یہاس کام کے ذریعے ہیں ایک ایک ایمن عوری ہے اور بھی وجہ ہے کہ میں شاعر بیا تو شاعر ہوتا ہے ایک بارے میں اس قدر استثمائی رقید کھتا ہوں، شاید ہیں کام کے ذریعے کے میں اس قدر استثمائی رقید کھتا ہوں۔ "

## تاجم بكوركاويش بحى موجودين:

" تمہارے لیے ایک بری خبر جمہارا ہم نام فرانسی زبان کوال طور پرنہیں پڑھ رہا جیسا کداس کی ضرورت ہے ، یعنی وہ اے فرض بجھ کرنہیں پڑھ رہا۔ اورا ہے ایک ایک دکاوٹ کے طور پرنہیں لے رہا ہے جہ بور کرنا ضروری ہے۔ میں فرانسیں کے معالمے میں تمبارے ہم نام کی محض رکی انداز میں شکایت کررہا ہوں ، لیکن مجھے اس سے اور کوئی شکایت نیس ہے۔ تید کے دنوں میں جوہم نے اسمے گزارے ہیں مجھے اس کے جانب سے صرف دوتی اور تعاون حاصل ہوا ہے۔"
میں جوہم نے اسمے گزارے ہیں مجھے اس کی جانب سے صرف دوتی اور تعاون حاصل ہوا ہے۔"

"رشید جنونی انداز میں کام کررہاہے۔ ہرگزرتے دن کے ساتھ اس پرمیرے امتاد میں اصاف ہورہاہے۔ لیکن میں اس کے بارے خوف زدہ بھی رہتا ہوں ، اس لیے نبیس کہ اس میں کوئی اہلیت یا قابلیت نبیس بلکہ اس لیے کہ اس کی توت ارادی ، اس کے عزم میں کی آسکتی ہے۔ اگروہ اپنے ارادے اور مستقل مزاجی کو استعمال کرسکتا ہے تو مچرکوئی مسئل نبیس۔ اس کا راستہما سے كىلا پرا ب-اس كيل برابونے ميں پورے دوماور و محتے ہيں۔

میں نے وہ خط پڑھا ہے جورشید نے تہیں لکھا تھا، وہ بہت خوب صورت لکھتا ہے۔ آئ تک میں نے جتنے خط پڑھے ہیں تم بہترین خط لکھنے والے ہو، اور اب تمہارے ہم نام نے اپنے اس خط کے ذریعے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم سب کے درمیان خط لکھنے کے ہنر کے سے بیں سب سے کم آشا ہوں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟

رشد جلد رہا ہورہا ہے۔ فطری طور پر میں بہت خوش ہوں، حقیقاً بہت زیادہ خوش،
لیکن جدائی کی کمک پہلے ہی میرے دل میں از چکی ہے۔ بھے اس سے ایک انسان، ایک
دوست یا ایک ساتھی کی حیثیت ہے کوئی شکایت نہیں۔ اب بھے بہت اچھی طرح بھوآئی ہے کہ
میں اس کے ساتھ کا کس تدریا دی ہو چکا تھا اور میں اس سے کتنا بیار کرتا تھا۔ اب دوبارہ میں اور
تم بی ہوں ہے۔''

ناظم في محسوس كيا كدفيكنالوي في اس كى كاركردكى بين اضاف كياب:

" میں شہیں اپنے ذاتی ٹائپ رائٹر پر لکھ کر بھیے رہا ہوں۔ میں نے 1913 و کا بنا ہوا آ دھے ٹن وزن کا ایک ٹائپ رائٹر قرض پرخر بدا تھا۔ وزارت بھیے مضر تھی کہ ٹالسنائی کے" وارا بنڈ چیں" کا ترجمہ ٹائپ کر کے جمع کروا یا جائے ، اورای وجہ سے جھے بیٹر بدنا پڑا۔ لیکن میں اس کے ساتھ خوش ہوں ، اورائر میں اس کی قیمت اوا نہ کر رکا تو میں اس چند لیرے کم تیمت پر چھ کرا بنگ میں ساتھ خوش ہوں ، اورائر میں اس کی قیمت اوا نہ کر رکا تو میں اسے چند لیرے کم تیمت پر چھ کرا بنگ میں ساتھ جا سکتا ہوں۔

ٹائپرائٹرز پر لکھنے کا موقع حاسل ہوتا بہت اٹھی بات ہے۔ صرف بیا یک پیداداری ہتھیار ہے جوکہ میں اس دنیا میں اپنے پاس رکھنا گوارا کرسکتا ہوں۔'' ہتھیار ہے جوکہ میں اس دنیا میں اپنے پاس رکھنا گوارا کرسکتا ہوں۔'' وقت گزرتا نباتا ہے اور تاظم ، اور حان کے بارے میں بلکی ی تشویش کا اظہار کرتے

:4

"رشیدآج دن شارکرر ہاتھا۔اس کی رہائی میں شمیک 136 دن رہ کتے ہیں۔136 دنوں بعد ایک اتوار کی مسیح وہ ایک پرندے کی ماننداڑ جائے گا۔وہ تنہیں سلام بمجوار ہاہے۔وہ آج نیس لکھ سکتا کیوں کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی گزشتہ برسوں کی عادت و اطوار کے پیش نظر جیل میں ہمارے استھے گزارے گئے وقت نے کیا اثرات مرتب کیے ہوں مے لیکن میں او کوں کے بارے میں ہمیشہ پرامیدر ہاہوں۔

رشد جلدی آزاد ہوجائے گا۔ ظاہر ہے میں بہت جُوش ہوں ، بہت زیادہ ۔ لیکن میں جدائی کی کنک کو ابھی ہے محسوس کررہا ہوں۔ مجھے ایک انسان ، ایک دوست اور ایک ساتھی کی حدائی کی کنک کو ابھی ہے محسوس کررہا ہوں۔ مجھے آمدر سے زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوا ہے کہ میں حیثیت ہے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ اب مجھے قدر سے زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوا ہے کہ میں اس کا کس حد تک عادی ہو چکا ہوں اور میں اسے کتنا پند کرتا ہوں ، تم اور میں دوبارہ اسکیے رہ مسلم میں ۔ "

کے وقت ایسے بھی آئے جب تاتم کی زبردست توت برداشت اور قل کو آ زمایا گیا:

" بیس تہیں ایک ولیب بات بتاتا ہوں۔ انقرہ میں دو جاسوس ہیں، ایک بتگری کا باشدہ ہے اوردوسرا جرمن ہے۔ ان دونوں کو پندرہ بال قید کی سز اسائی می ہے۔ لیکن وہ ابنی تیدافقرہ کی ایک ڈسٹر کٹ میں ایک مکان میں کاٹ رہ باتی جوانہوں نے کرایے پر لے رکھا ہے ۔ وہ ایک بنی گھر ہے جس کا باغ بھی ہے، ایک وارڈ راورسپائی کے ہمراہ بیا ہے خاندان اور دوستوں کے ساتھ رہ رہ ہیں۔ کیسا شان دار ملک ہے، جاسوس این سزائی باغیجوں والے دوستوں کے ساتھ رہ رہ ہیں۔ کیسا شان دار ملک ہے، جاسوس این سزائی باغیجوں والے محمروں میں کاٹ رہ ہیں، اور ہم جوسب سے بزدھ کر ملک ہے مجت رکھتے ہیں، ایک جیل سے محمد رکھتے ہیں، ایک جیل سے دوسری جیل میں دھکھلے جارہے ہیں۔ ایک جیل سے دوسری جیل میں دھکھلے جارہے ہیں۔ ایک جیل سے

اب اور حان کمال کی رہائی میں چندون رہ کئے ہتے:

''رشید چارروز بعدر ہا ہوجائے گا۔میراول جدائی کے درد سے بھرا ہوا ہے،اللہ کرے کہ دہ خوش رہے۔''

اورآخر کاروه دن آگیا:

"رشيرجاچكا ب الله اسے خوش ر كھے ...

..... رشید اپ بیچے ایک بہت بڑا خلا تھوڑ گیا ہے۔ اپنے نوجوان دوستوں میں تہارے بعد میں اسے سب سے زیادہ پہند کرتا ہوں۔

رشید کے جانے کے بعد میں یہال بہت تنہارہ کمیا ہوں۔تحریر وتصنیف مصوری اور

مطالع میں دن تیزی ہے گز ررہے ہیں لیکن کچھا سے مواقع بھی آتے ہیں کہ میں پورا ہفتہ کسی ہے ملا قات نبیس کرتا۔''

اوراس دوران ناظم کے لیے خط و کتابت کا ایک نیارات کھل کمیا: " مجھے رشید کا پہلا خط موصول ہوا ہے۔اس نے تہبیں بہت سلام عرض کیا ہے۔"

بورصہ جیل سے رہائی کے بعد اور حال کمال واپس ادانہ چلے گئے ،لیکن ان کے لیے كام الماش كرنا مشكل تعا-ايك ايسة وى كولمازم ركف من جس في يا في سال جيل من بسرك ہوں اوگ ہی دہیں سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے چند ماہ مزدور کے طور پر کام کیا۔ 1944ء میں ان كابياً ناظم بيدا بوا جب ما تيامي ان كايك دوست في كها كديبال ان كے ليے ملازمت الماش كرنامكن ہے تو اور حان كال اپنى پكى مجى اشيا وفروخت كر كے خاندان سميت و بال منتقل ہو مع کیے الیکن ان کی بدشتی ختم نہیں ہوئی تھی ۔ فیکٹری جس میں ان کی ملازمت کا بندو بست کیا تھا، انبوں نے ان سے فوج برخاع کے کا غذات اللہ کے، جوکہ انہیں ملے بی نیس سے کیوں کہ تید ک وجہ سے دوا بنی فوتی خدمات بوری نیس کر سکے تھے۔ خاندان واپس اداندآ عمیا۔ 1945 میں انبیں فوج میں واپس بلایا حمیا اور انہوں نے اپنے باتی رہ جائے والے جالیس دن یورے کیے۔ خاندان کی مالی ضرور یات بوری کرنے کے لیے اور حان مخلف چھوٹے چھوٹے کام کرتے رے، مصنف کے طور پر ان کے کیرئیر کا آغاز ہونا شروع ہو چکا تھا۔مشبور رسالوں بی ان کی مختصر کہانیاں شائع ہونا شروع ہوگئ تھیں اور مختر کہانیوں کے متخب مجمو سے بھی شائع ہونے لگے تھے، اب بھی وہ اِدھراُ دھرمتغرق نظمیں شائع کرواتے رہے ہے۔

 ملاز متیں کرتے رہے ہتے۔ 1950ء میں ایسی جگہوں پر ملاز متیں صرف ان لوگوں کو دی جانے گئی تقیں جونئی حکومت کے جامی ہتے۔ اور حان کمال دوبار واپنی آمدنی کا معمولی سافر بعد کھو ہیئے۔ ان کے والد عبدالقا در کمالی ہے 1949ء میں وفات پا بچے ہتے۔ اب اور حان کے لیے ادانہ میں کفہرنے کی کوئی دجہ نہیں تھی۔ اور وہ بڑی شدت سے استنول میں مصنف کے طور پر اپنی قسمت کا زمانا چاہتے ہتے، جہاں وہ شہر میں ہونے والی علمی سرگرمیوں کے زیادہ قریب ہو کتے ہتے۔

ووائے خاندان کے ہمراہ 1951 ہ بیں ریل گاڑی کے ذریعہ استنول پہنچے۔ان کی کل پہنچا۔ ان کی کل پہنچا۔ ان کی کل پہنچا۔ ان کی کل پہنچا ہیں جیسے موجود 400 لیرے تھے۔عارضی بندو بست کے تحت و واور حان کے ایک سابقہ جیل کے دوست اور اس کے خاندان کے پاس تھیرے ہوئے تھے۔ موسم سرما کے آغاز میں انہوں نے پرانے شہر کے ایک غریب فرانسی علاقے میں گولڈن ہاران (شاخ ذریں) کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ان کے پاس کوئی ایندھن نیس تھا ، اور حان بعض اوقات میں فردیک جاگئے رہنے تاکہ وہ کہانی کس جوکہ دوسر سے دوز انہیں بیجی ہوتی تھی۔وہ کہانیاں دیکے بیس کا میاب ہور ہے تھے ،اگر چہیے رقم مناسب قیت سے بہت کم ہوتی تھی۔اب وہ کال وقتی مصنف بن سے شخصے اور صرف کالدکرائے خاندان کی کفالت کر ہے تھے۔

او کتا ہے اقبال ، اور حان کمال سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں:

"وہ استنول ستفل طور پر رہنے کے لیے آئے تھے۔ اس بڑے شہریں رہنا بڑی کوشش اور جدو جبد کی بات تھی۔ ان کے پاس اپنے قلم کے سواکوئی وو سرا ذریعہ معاش نہ تھا۔ ان کی کوئی ذاتی آ مدنی یا تنخواہ نہیں تھی۔ ان کے پاس اپنے قلم کے سواکوئی و جر تھا۔ انہیں لکھتا پڑتا تھا اور پھر جولکھا ہوتا اسے بیچنا ہوتا تھا اور جور تم حاصل ہوتی ای سے اپنے خاندان کی خوراک اور پوشاک کا اقتلام کرنا ہوتا تھا۔ مختصراً انہیں اپنے قلم کے سہارے زندہ رہنا تھا۔ اس قور میں سے بات آئی کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ مختصراً انہیں اپنے تقلم کے سہارے زندہ رہنا تھا۔ اس قور میں سے بات آئی آ سان نہتی ۔ اوب پاروں میں آبکے مخصوص نقط نظر کو قائم کرکھتا اور آ سانی کے لیے فن کو واغ وار نہ کرنا اور ساتھ تی باب عالی پریس اور پبلشروں سے پھیے حاصل کرنا ۔۔۔۔۔۔کوئی معمولی کا متبیں تھا۔ لیکن اور حال کمال غربا کے علاقوں میں جھوٹے جھے۔ واصل کرنا ۔۔۔۔۔کوئی معمولی کا متبیں تھا۔ لیکن اور حال کمال غربا کے علاقوں میں جھوٹے جھے۔ واصل کرنا۔۔۔۔۔کوئی معمولی کا متبیں تھا۔ جھوٹے کا میاب ہو گئے تھے۔ وہ بغیر رکے کلھتے تھے، وہ چھوٹے کا میاب ہو گئے تھے۔ وہ بغیر رکے کلھتے تھے، وہ جھوٹے کا میاب ہو گئے تھے۔ وہ بغیر رکے کلھتے تھے، وہ جھوٹے کا فیا ہو کا فیا ہاؤسوں میں وقت گزارتے ہوئے کا میاب ہو گئے تھے۔ وہ بغیر رکے کلھتے تھے، وہ جھوٹے کا فیا ہوئی کا فیا ہوئی وہ کا فیا ہوئی کا فیا ہوئی رکھوں کے کا میاب ہوگئے تھے۔ وہ بغیر رکے کلھتے تھے، وہ جھوٹے کا فیا ہوئی کا فیا ہوئی کا فیا ہوئی کا فیا ہوئی کو کا کھیا۔

دن میں آٹھ تھے نے اپنے میز پر ہیٹے کر لکھتے رہتے تھے اور بعد میں ٹائپ رائٹر پرانگلیاں چلاتے۔ مصنفین کی پوری نسل میں وہ واحد مصنف تھے جن کواس قسم کی شختیاں جمیلنا پڑیں اور رکاوٹوں کو عبورکرنا پڑا۔ بیا بک قابل تعریف جدو جبرتھی۔''

خاندان کے استبول جینی کے فورا بعداور حان کمال ابنی ہوی اور بچوں کو ناظم سے

الما قات کے لیے الئے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ناظم ،اور حان کی بیوی سے الل رہے سے کیوں کہوہ

اپ خاد ند سے جیل میں ملا قات کے لیے نہیں آسکی تھیں۔ اور یہ بھی پہلاموقع تھا کہ ناظم نے

ادر حان اور نوری کی بیٹی یلدز کو و یکھا تھا، جس کے بارے میں انہیں اس کے والد کے خطوط سے

ادر حان اور نوری کی بیٹی یلدز کو و یکھا تھا، جس کے بارے میں انہیں اس کے والد کے خطوط سے

آگائی ہوتی رہتی تھی ،اور ناظم اسے و یکھے بغیر بی اس کے بڑے شیفتہ تنے دونوں خاندانوں اور

ان کے دوستوں نے اس جل کر ایک اچھا دان گزارا۔ چند بختوں میں ناظم ، روس کے لیے روانہ ہوگئے ،اور دونوں دوست بھرا کے دوسرے کو بھی ندی این کے درمیان خط و کتا بت کا

تبادلہ ہو سکے ،اور دونوں دوست بھرا کے دوسرے کو بھی ندو کھے سکے ندی این کے درمیان خط و کتا بت کا

تبادلہ ہو سکا۔ اور حان نے ناظم کی موت کی خبر 3 جون 1963 ءکور یڈ یو پرئی۔ اس خبر نے انہیں ہلاکر

رکھ دیا اور کی روز بعدوہ اس صدھ سے بابرنگل سکے۔

پچاس کے عشرے میں اور حان کمال کے اوب پارے باقاعدہ وقفوں کے ساتھ المصاحة آتے رہے۔ Cemile بھیلیٹ ویسے اور مقبولیت میں اور حان کا بری المصاحة المحدولات المصاحة المحدولات المحدولا

ے نکل کر دنیا کے سماست آنے کے لیے بہتاب ہوتے ہے۔ وہ بھیشدا ستنبول کی گھیوں میں پیدل چلتے ہے۔ فیز کا علاقہ جہاں وہ رہتے ہے اس سے پھیوفا صلے پر تھا جہاں وہ اپنا کا م دینے جایا کرتے ہے ، اور ان کے پاس پیدل چلنے کے علاوہ کوئی دوسراا نتخاب نہیں تھا، لیکن اور حال گلیوں میں خوش رہتے ہے۔ یہ وہ جگہتی جہاں وہ شہراور لوگوں کی دحز کنوں کا مشاہدہ کر کئے ہے۔ ان کے کردار چھوٹے اور فیراہم افراداور موضوع زندہ رہنے کے لیے ان کی جدو جہدتی، خواہ وہ شہروں میں رہ ور بہوں یا چکروا کے قصوں اور دیبات میں رہتے ہوں۔ ان کا ایمان تھا کہ ایک اور بہوں یا چکروا کے قصوں اور دیبات میں رہتے ہوں۔ ان کا ایمان تھا کہ ایک اور بہوں کا فیا ایک اور بہا کی ان کا ایمان تھا کی ان کا ایمان تھا کہ ایک اور بہوا ہی ان کا ایمان تھا کہ ایک اور بہوا ہی ان کا ایمان تھا کہ ان کا دیب کو اپنافن ساتی ضمیر کے ساتھ استعال کرنا چاہیے، لیکن جو بچھوہ وہ تختمر کہائی کے کہ ان کا دیب کو اپنافن ساتھ استعال کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا اایک ناول یا مختمر کہائی کے کہائے یہ نور کرتے وقت دوسوال ہو چہنے چاہئیں۔

مندرجات: من يركول الكرر باجون؟ ووكيا بات بجويس قاركين ع كبنا چابتا جون؟

> فارم: جویس کہنا چاہتا ہوں وہ بات کیے ہوں؟ ان کے ناولوں کوہم چارا ہم موضوعات کے تحت رکھ کتے ہیں: ۱- خورسوانجی ناول ۔

2-مزدور کی د نیااورزندگی ، خاص طور پرچکروا کے علاقے میں۔ 3-بڑے شہروں کی جانب نقل مکانی۔

4-معاشرے کی مجلی سطح پر زند حمیاں بسر کرنے والے اور طبقاتی حدود کو پار کرنے کے تنی لوگ۔

وہ ترکی کے پہلے ادیب تھے جنہوں نے کائن ملوں اور کارکنوں کے استحصال کی داستانیں بیان کرتے ہوئے ترک اوب میں صنعت کاری کے اثرات کو موضوع بتایا۔ ورنہ اور حان کمال کے ذور تک و یہاتی ماحول پر مشتم نادلوں کے اہم کردار وہی مزدور، جا گیرداراور ان کے کماشتے ہوئے وہ نادل جوشری ماحول کی عکامی کرتے تھے متوسط شہری طبقے کے اردگرد محوضے تھے۔ وہ نادل جوشری ماحول کی عکامی کرتے تھے متوسط شہری طبقے کے اردگرد محوضے تھے۔ اور حان کمال کے نادلوں میں صنعتی کارکنوں، فورمینوں اور فیکٹری ما لکان کے اردگرد محوضے تھے۔ اور حان کمال کے نادلوں میں صنعتی کارکنوں، فورمینوں اور فیکٹری ما لکان کے

ورمیان تعلقات کی عکای اتن می شدت سے لمتی ہے جتی جا گیرداروں اور دیجی مزدوروں کے درمیان تعلقات کی۔ ووایک و یانت دارادیب ہیں جو کرداروں کی ٹاکامیوں اور کمزور ہوں پر پردہ نہیں ڈالتے۔ان اوگوں کی ہے بسی قارئین کوتقر یباروہانسا کرد ہی ہے۔ان بھی موت، فاقد کشی اور علاج سے ان اوگوں کی ہے بسی قارئین کوتقر یباروہانسا کرد ہی ہے۔ان بھی موت، فاقد کشی اور علاج معالمے کے فقد ان کا ذکر ملتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک امید کی کرن مجی نظر آتی ہے۔ زعدہ رہنا مقصد ہے جو کسی نہ کسی طرح حاصل کرلیا جاتا ہے اور کرداراس امید ہے۔تعمین حاصل کرلیا جاتا ہے اور کرداراس امید سے تسکین حاصل کر لیا جاتا ہے اور کرداراس امید سے تسکین حاصل کرلیا جاتا ہے اور کرداراس امید

اور حان کمال خواتین کی تصویر کشی بڑی مجبت اور بجھ ہو جھ سے کرتے ہیں۔ ان کی خواتین زیادہ تر کھر سے باہر کام کرتی ہیں۔ وہ غریب ،غیرتعلیم یا فتہ ہوسکتی ہیں، لیکن وہ مضبوط اور ہیں تاریخ مردول کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں بیچ بھی نمایاں ہیں۔ وہ محنت مزدوری کرتے نظر آتے ہیں ، ان کا ہر طور پر استحصال کیا جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار محاشرے کو محروان کمال یقین رکھتے ہے کہ کوئی بھی شخص پیدائش بُرانہیں ہوتا ، اور کسی نہ کسی مردول کو بریشان کرتے ہیں اور اسلام کے اس بیرونی عوال ہوتے ہیں جو افراد کو پریشان کرتے ہیں اور انہیں دختی اور سے میں اور حشی اور سے میں بناد ہے ہیں۔

خود اپنی زندگی عی اور حان کمال ایسے انسان سے جوابی ذات کے لیے کی حتم کی عذر خوابی یا معذرت پیش نہیں کرتے ، نہ ہی انہوں نے کی ذاتی فا کدے کے لیے اپنے موقف ے بنے کی کوشش کی ۔ شاید بہی وجہ تھی کدان کا قدر ہے بڑی گرتک بھی پیچھا کیا جا تا رہا۔ 9 ماری 1966 و کو نہیں کیونسٹ پروپیکٹٹ اے الزام عی دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔ اس باران پرالزام لگایا گیا کیا کہ وہ اور دود در رے آ دی ''افتلابی سوشلزم پر بھین رکھتے ہیں، جو کہ کیونزم ہے۔ ''اور انہوں نے مصطفیٰ کو کو ، طرموں میں ہے ایک ، کے ریستوران کو استعمال کرتے ہوئے کیونسٹ پروپیگٹٹا اے ایک بچوٹا ساگروہ تفکیل وے رکھا تھا۔ ان کی کتاب'' ناظم حکمت کے ساتھ ساڑھے تین برس'' کو جرم میں باخوذ کرنے والی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا۔ تا ہم کتاب کمل قانونی طریقے پردکانوں میں فروخت کی جاری تھی اور انہوں نے ریستوران کے مالک مصطفیٰ کو کوکواس کی ایک بردکانوں میں فروخت کی جاری تھی اور انہوں نے ریستوران کے مالک مصطفیٰ کوکوکواس کی ایک موجون کی گئی ہے ۔ اور جان کی کال نے ایں الزام کورد کرتے ہوئے کہا کہ ایس کتاب میں خواب کی کال نے ایں الزام کورد کرتے ہوئے کہا کہ ایک کتاب میں کال نے ایں الزام کورد کرتے ہوئے کہا کہ ایس کتاب میں کتاب میں

انہوں نے کھن ناظم کے ساتھ گزارے ہوئے تید کے دورانے کی یا دواشتیں بیان کی ہیں اور بیکوئی

کیونزم کی مدح سرائی بیں تعمی گئی کتاب نہیں۔ انہیں "ترک ورکرز پارٹی" کے مختلف اجلاس بیل

تقریر کی دموتیں دے جاتی تھیں اور دوانہیں تبول کر لیتے ہتے۔ اس بات کو بھی ان کے خلاف پیش

کیا گیا تھا۔ او بی حلقوں بی اس مقدے کی وسیع بیانے پر خدمت کی گئے۔ آخر کار 13 اپریل

1966 موانیوں رہا کردیا گیا، اورایک عدالتی ساعت بی انہیں اوران کے ساتھی مدعا علیہان کوتمام

الزامات سے بری قراردے دیا گیا۔

خت اوراگا تاریخت نے اور صان کمال کی صحت پر اثرات مرتب کرنا شروع کردیے تھے۔انبیں 1967 ویٹل بارٹ الیک ہوا۔وہ زیادہ عرصے کے لیے کام نیس چھوڑ کئے تھے اور وہ استے دن آرام ندکر سکے جتنے دن کے لیے ڈاکٹروں نے مشور و دیا تھا۔

سوویت رائٹرزیونین نے آئیں سیسم کورکی کی سودیں بری بی شمولیت کی دووت دی،
لیکن اور حان کمال پاسپورٹ حاصل نہ کر سکے۔ 1968 ویس آئیں ان کے ڈرائے 'بیرک 72 کے
تیدی' کے لیے جو 372 دن تک مسلسل پیش کیا جاتا رہا، کا میاب ترین ڈرامدنویس قرار دیا گیا۔
1969 ویس وہ اپنی زعری میں پہلی مرتبہ پاسپورٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے اورروس کے
جہاں آئیس مرکوکیا گیا تھا۔ وہ وس روز تک بیتال میں رہے، لیکن علائے کمل ہونے سے پہلے ہی
وہال سے نکل آئے۔

1970ء کے اواکل میں وہ بہت بہتر محسوں کررہے تتے اور 5 می کو وہ بلغاریہ کے لیے
روانہ ہوئے۔ وہاں انہیں ان کی دادی کے شہر میں مرکو کیا گیا تھا، لیکن ان کی صحت تیزی ہے کررہی
تھی۔ انہیں ہپتال داخل کرایا عمیا، انہیں سٹروک ہوا اور 2 جون 1970ء کو وفات پا گئے۔ 6 جون کو
ان کا جسد خاکی سڑک کے دائے ترکی لایا عمیا۔ سرحد پر ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا ایک
جوم جمع تھا۔ جیسے بی ان کا جناز سے کا جلوی اور نہ میں داخل ہوا، سڑک کے ایک موڑ پر ایک سزدور
آ کے بڑھا اور اس گاڑی بحک پہنچا جس میں اور صان کمال کی میت رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پھولوں
کے ایک سادہ سے گلد سے کے ساتھ ایک ہاتھ سے لکھا ہوا بیٹر اس گاڑی پر لگادیا۔

''ہم سزدور تمہاری یا دمیں احترام کے ساتھ جھکتے ہیں۔''

ناظم حکمت کے ساتھ

المحکمت کے ساتھ کے ساتھ

المحکمت کے ساتھ ک

1939ء اور 1940ء کے درمیانی موسم سر ما کا ذکر ہے، میں جیل رجسٹری میں کام کر رہا تھا۔ایک مبح رجسٹرار تاز وموسول ہونے والی ڈاک چیک کرر ہاتھا۔

"واو!"اس نے ایک خاص جوش کے ساتھ کہا،" تمباری توقست جاگ اٹھی ہے۔"

من نے جرت زوہ نگاموں سے اس کی جانب و یکھا۔

"تمهارااستادة رباب-"

من مزید جیران ہو گیا۔" کون سااستاد، میں نے توجمی کمی کواپنااستادیاایہ کھینیں

مجماجواس بيان من فك موتامو."

"كياتم مجھے بنارے ہو۔"رجسٹرارنے كہا۔

" نبیں تو۔" میں نے بو کھلائے ہوئے کہا،" میراکوئی استاد نبیں ہے۔ کیا میں نے بھی

مى كواپنااستاد كهابي؟"

" تو پھر یہ دیکھو۔"اس نے وہ کاغذ میرے تاک کے نیچ تھیزتے ہوئے کہا،" ناظم

حكت، كياتم اے اپنااستادليس كتے۔"

بجھے اپنے کانوں پریقین نہیں آرہا تھا۔ میں نے رجسٹرار کے ہاتھ سے وہ کا نذجمیث لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ وہ حقیقت میں آرہ ہتے۔ میری نگاہ ان الفاظ پررک می ۔"....شیا ٹیکا کے مریض بنسلوں سے مستفید ہونے کے لیے ....." آسان بادلوں ہے وعکا ہوا تھا ، دن میں بھی روشی کم تھی اور جیل کے باغ کی کیار ہوں میں پھولوں کے بودوں کی بتیاں برف سے وحکی ہوئی تعیں ۔لیکن می خبر سننے کے بعد مجھے بوں محسوس ہوا جیسے اچا تک بادل حیث گئے ہوں اور سورت اپنی گرم اور پر تپاک کر نیم چارسو مجھیرنے لگا ہواور اپنی ان کرنوں میں جیل کی شمنری ہوئی پرمڑ دگی ، محر سے وُور جیل میں مزارے ہوئے ایام کا پوجمل پن اور تید میں بتائے جانے والے آئندہ برسوں کی نامیدی کو اسینے ساتھ بہاکر لے کیا ہو۔

امجی کل جھے اس فض ہے ما قات تو در کنار بھی سلام تک کرنے کا بھی شرف حاصل خیس ہوا تھا۔ ادریہ بھی میر ہے تصور ہے بھی نہیں گزرا تھا کدا یک دن بھی ان کا دوست بن جاؤں گا۔ بہت ہے دوسرے لوگوں کی طرح بھی بھی آن کے چاہئے والوں بھی شامل تھا اورای طرح بہت ہے دیگر لوگوں کی طرح آن ہے تاراض بھی تھا، نہ جانے کیوں؟ لیکن شاید اور دوسرے لوگوں کی طرح آن ہے تاراض بھی تھا، نہ جانے کیوں؟ لیکن شاید اور دوسرے لوگوں کی طرح آن ہے مجت بھی کرتا تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں؟ یا ہوسکتا ہے اس کی کوئی موہوم ہی وجہ میرے ذبین بھی بورشایدان کی وہ فیر معمولی، پر تخیل اور دوح پر دو تھمیں ........

ارے!

المتى انسان!

ٹو تک ٹو تک کا شور مچانے والا ا بنامیڈ بہیجینک دو،

سيتمن تارول والاطنبوره

جس کی تین تاروں پر

تمن كمزور بمنبليل چېجبارى بيل

بالكل بيكار با

ويكعدا

10

احق انبان!

بی تمین تارول والاطنبوره جس کی تمین تارول پر تمین کمزور بگنبلیم چیجهاری بیل مجمعی بیمارول کوئیس د تحکیل سکتا مجمعی بیمارول کوئیس د تحکیل سکتا مجمعی بیمی لیمرول کو بموام کوآ سے نیس با تک سکتا!

یہ تمن تاروں والاطنبورہ اس طاقت کے ساتھ جو یہ تعبوں ہے، دیسا توں ہے، اورا پنے کناروں ہے اُچھلنے کو بے تا ب دریاؤں سے حاصل کرتا ہے اورا پنے کناروں ہے اُچھوں انسانوں کو ہے یک آواز

بنے یارونے پرمجورتیں کرسکا۔

ئرددې. ئرددې. ئرددې!

یں میکانائز ڈ ہونا چاہتا ہوں بیمبرے دل کی میرے جسم کی میرے اندر کی آواز ہے میں ہراُس ڈائموکو ہتھیالینا چاہتا ہوں جومیرے ہاتھ دلگ سکے!

0

اُنْنَ تاباُنْنَ کیسپینن کی جماگ اُڑاتی ، شاشی مارتی ارغوانی اہری تیزچلتی ہوئی ہواؤں کی زبان ہوتی ہیں،میرے نیچ، شور پچاتی اور بل کھاتی ہوئی! كون كبتاب، "اس كى بات ندكرد"؟ (كون كبتاب)كيسپين ايك مردارجيل جيهاب؟ ايك ب كناروسعت، محض تمكين پانى كيسپين كاكوئى ما لك نبيس! دومت اوردشمن كيسپين مي محوض بين!

> لبرایک پہاڑے تحق ایک ہرن ہے! لبرایک کنواں ہے تحقی ایک ہالٹی ہے!

کشتی او پرجاتی ہے کشتی نیچ آتی ہے ایک بدمست اُ کھڑ محوڑی سے نیچ اتر تے ہوئے ایک دوسرے مندز ور محوڑے پرسوار ہوجاتی ہے!

> ارے تم! تم ، کالے سینگول جیسے ابروؤل والے اور مقدی 'Apis' کے سروالے انسان! ارے تم! تکریم اوق جائیں کے میں میں مد

تھم کے گولے! تم جونجیبوں کی زبان میں منظوم گفتگو کرتے ہو، میں کمی نجابت کونییں جانتا۔ تم جوز بان بول رہے ہو میں کی تعظیم کا ظہار نیں کروںگا، میں نجابت کا دشمن ہوں خواہ یہ لفظ کی فرہنگ میں ہی نظرآ ہے۔

> ارےتم! تھم سے گولے! میں تمہاری اس برہی

اورتمبارى إن شكايات كى وجدجانتا بول\_

مي جاسا بول تم رات كى انظار مي بو

میرا گا کھونے کے لیے، جب میں موجاؤں۔

میں جو کلائیوں میں او ہے کی تاروں کی کڑیاں یوں پہنے ہوئے ہوں مو مادہ سونے کے تکن ہوں

۔ میں جواپنے او پر لنگتے ہوئے ری کے بہندے کود کھے چکا ہوں اورا پنی مضبوط بالوں بھری گردن پر ہاتھ بھیرر ہا ہوں ،

كياجمى

تمباری دهمکیاں مجھےخوف ز دوکرسکتی ہیں؟

O

زندگی بسر کرنا کتناشان دار ہے "ارستا ہایو"

زنده موناكتنا خوب صورت ب

زندگی کوایک او بی شه پاره بیختے ہوئے بسر کرنا زندگی کوایک طویل نفے کی طرح سنتے ہوئے بسر کرنا زندگی کوایک بیچ جیسی حمرانی میں بسر کرنا زندگی کوایک بیچ جیسی حمرانی میں بسر کرنا

زندگی گزارنا: اسکیے چس

## اور ل جُل کر ریشی کپڑ ایکنے کی طرح.....

0

میں اُسی وقت دیے پاؤں رجسٹری سے باہرنگل آیااورائے وارڈ کی جانب چل پڑا۔ میں بی خبرفوری طور پراہے دو تیدی ساتھیوں کوسنانا چاہتا تھا، جومیری طرح نظمیں لکھتے تھے اور خود کوشاعر خیال کرتے ہتھے۔

ان بی سے ایک کانام "نجاتی" تھا۔ وہ میراہم عمر تھا اور اپنی ساڑھے سات سال کی تیدیں سے پانچ سال گزار چکا تھا۔ اس نے بید پانچ سال بغیر کسی شم کی مالی مدو کے سمبری بی بی گزار سے ہے۔ اس کی استنبول جیل میں بائل محمت سے ملاقات ہو چکی تھی اور وہ ان کا اچھا دوست بن چکا تھا۔ اس نے ناظم محمت کے بارے بی جھے بہت کچھ بتایا تھا، وہ ان سے بالشافہ باشمی کرچکا تھا اور وہ دونوں دوست ہے۔ نجاتی اس وقت جیل کے ایڈی یونٹ میں مغائی کرر جگا تھا۔ دیس از کرملا تا تیوں کے لیے لگائی کی جال کے پاس سے کزرکراس تک پہنچا۔

''کیاتم نے ساہے؟''میں نے کہا،'' ناھم تھمت آ رہے ہیں۔'' اسے یقین نبیں آ رہا تھا۔ میں نے تسمیں کھا ئیں تواس نے کسی مجوثے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے بچٹے کرکہا،'' یہ تو کمال کی بات ہے۔''

پراس نے ناظم حکمت کے بارے میں بولنا شروع کردیا۔ان کی کٹری کی کھڑاؤں کا ذکر کیا جودوا ستنول جیل میں پہنا کرتے تھے۔ان کے ہزرتگ کے لیے اُوٹی چنے کی باتیں کیں۔
"سنو، میرا خیال ہے کہ میں عزت اور تمام لوگوں کو پہلے ہے بتادینا چاہیے۔" اُس نے فورا سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا،" تا کہ دہ اُن کے پاس جا کرخواو مواہ میں ابنی تظمیں سنا تا یا ایک بی کوئی دوسری ترکتیں شروع کردیں۔وہ ایک باتوں کو اچھانیس بیجھتے۔ بہت زیادہ سوالات سے بھی دونتگ پڑجاتے جی ۔میراتو خیال ہے تہیں عزت کو بتانای نبیں چاہے کدوہ آرہے ہیں۔"

اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا،''ورند ناظم 'اوخو کہیں مے اور اپنا بوریابستر اٹھا کر کسی دوسرے دارڈ میں چلے جائیں مے ۔''

نجاتی جو کچھے کہدر ہاتھا دو دیسا ہی تھا جیسے'' مشہور شخصیات'' کا برتاؤ ہوتا ہے لیکن چلوہم نبیس بھی لمنتے ،ہم دوست نبیس بھی بن سکتے ،کم از کم میں ان کا چبروتو د کمیے لوں گا اور ان کی آ واز سن سکوں گا۔

" میں ان کے دارڈ میں نہیں جاؤں گا، میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور میں انہیں اپنی تقلیمیں نہیں سناؤں گایا کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ " میں نے اپنے آپ سے کہا۔

میں اپنے وارڈ میں پہنچ کمیا۔ عزت ' کیماکیرالیما' پڑھ رہا تھا جو کہاں نے بچھ سے لی تھی۔ دوسرے تمام تیدی بھی کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف ہے۔ ان میں سے ایک آجمیشی میں کو کے ڈال رہا تھا۔ دوسرے نے اپنا چھوٹا ساساس بین دیجتے ہوئے کو کلوں پررکھا ہوا تھا اوراس کے ایلے کا انتظار کررہا تھا۔ ایک اورفیض جاول جن رہا تھا تاکہ پکانے سے پہلے انہیں صاف کیا جاسکے۔ وہ جوکوئی کا منہیں کررہ سے گھ وں کے ڈیمیر کے ساتھ کمریں ٹکائے نیم دراز حالت میں آ رام کرد ہے ہے۔ ایک آ دئی اخبار کا مطالعہ کردہا تھا۔

خوشی کے طوفان کو بمشکل اپنے اندر تھاہے ہوئے میں فرنت کے پاس جا کر بیڑہ گیا۔
اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر میری جانب ایک اچنتی ہوئی ہے کیف نگاہ ڈالی ایک ایک نگاہ
جس کا میں ہرروز سامنا کرتا تھا بھل اکتاب کے ساتھ یہ پیغام دیتی ہوئی نگاہ کہ اس جیل کے
اندرجس کا ہر پتھر ، ہر پھول ، زمین کا ہر ہرائج زبانی یاد ہو چکا تھا، کہنے کے لیے کوئی نئی بات باتی
تبیس رومئی۔

عزت کے عقب میں واقع کھڑی ہے جھے پہاڑ نظر آ رہے ہے۔وہ جھیل جس کی سطح اس قدر خاکستری تھی کہ سیسے ہے وہ تھی ہوئی نظر آئی تھی اور نہ ہی برف سے دھکی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیاں اس دن مجھے افسر وہ کر سیس جیسا کہ وہ عام طور پر کمیا کرتی تھیں۔اس کے برنکس جس اپ اعدر مسرت اور خوثی کے موتے بھوٹے محسوس کر رہاتھا۔

" آج تم بهت زیاده خوش نظر آرے ہو۔ "عزت نے کہا۔

"اچھاتو کیا میں تہمیں خوش نظر آرہا ہوں؟" میں نے بو چھا۔ "تم ایسے نظر آرہ ہو جیسے یہاں آنے کے پہلے روز تھے۔ تمہاری معمول کی پرمڑ دگی کہاں چلی نئے ہے؟"

عزت ٹھیک ہی تہر ہاتھا۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران میں بہت زیادہ پرمڑ دہ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نبیس تھا۔ یہ بہلے میرے ساتھ ایک ایسا عادث پش یا تھا جس نے میرے مزان کو بدل ڈالا تھا۔ میری ایک ایسے خفس سے دوئی ہوگئی جوا ہے آپ کو سکول ٹیچر بتا تا تھا۔ اس نے بچھے بتایا تھا کہ وہ جرمنی کی کسی یو نیورٹی میں فزکس کا طالب علم تھا، اور اسے اپنی تھا۔ اس نے بچھے بتایا تھا کہ وہ جرمنی کی کسی یو نیورٹی میں فزکس کا طالب علم تھا، اور اسے اپنی پڑھائی درمیان میں تھوڑئی پڑھنی ۔ یو نیورٹی کے نام کے بارے میں زیادہ تر ددکی ضرورت نہیں، وہ فزکس کے بارے میں زیادہ تر ددکی ضرورت نہیں، وہ فزکس کے بارے میں شاید اتنا بھی نہیں جانیا تھا جتنا میں اور عزت جائے تھے۔ اس کے فورا بعد سے کہائی پوری بیرک میں بھیل گئی اور جرکوئی اس "دنقلی نیچر" کا خاتی اڑا نے لگا تھا۔ وہ جکی س

جہاں تک میرانطق تھا بھے اسے ہمدردی گا۔ اس کی مزااگر چہہت مختری تھی اور
ہجی اے بھی بھارایک وارڈر کی تمرانی میں باہر کھوسنے پھرنے کی اجازت ل جایا کرتی تھی اور
ہجب بھی وہ اپنے اس بیرسپائے ہے واپس آتا تو اُن پچپاؤں ہے ملا قات اور مالی امداد کی بڑیں
مارتا، جو اکثر ممبر پارلینٹ یا کوئی بڑے حکومتی افسر جواکرتے تھے۔ بعد میں ہمیں بتا چلا کہ وہ
مارے بچپائی من اس کے خیل کی ہیداوار تھے۔ وہ اتنا فریب اورالی قابل رقم حالت میں تھا کہ
جس ون اے باہرجانے کی اجازت ملتی، میں اپنی بنیان اور جوتے اتارکراہ ویتا تھا۔ وہ میری
بنیان، میراز پرجامہ، میراکوٹ اور میرے جوتے پہن کرجا تا اور میرے ہی فلاف حکام کو تخبر یاں
کرتا۔ وہ انہیں جھوٹ کے پورے پورے پلندے جوڑ کرستا تا۔ پھر میری جواب طبلی کی جاتی،
میرے دوستوں کے ساتھ بل کر جھے ہے ہمدردی کا اظہار کرتا اور میرے بارے میں تخبری کرنے
میرے دوستوں کے ساتھ بل کر بچھ ہے ہمدردی کا اظہار کرتا اور میرے بارے میں تخبری کرنے والے کو خوب صلوا تمیں سنا تا اوراس کی شدید خدمت کرتا۔ آخر کار جب اس کی سز اپوری ہوگئی اوروہ
والے کو خوب صلوا تمیں سنا تا اوراس کی شدید خدمت کرتا۔ آخر کار جب اس کی سز اپوری ہوگئی اوروہ

" مجھے آپ جیسا کوئی اور دوست اب کہاں لے گا؟"

اس كينيل سے جانے كے تمن روز بعدى جھے بتا چلا كدوى تھا جو ميرى تخبرى كياكرتا تھااور جھوٹ كى ہے ربط داستانيں جوڑتا تھا۔ بيوه آ دى تھا جو حكام كوغير ضرورى باتوں ميں الجھاكر ان كا وقت ضائع كرتا تھااور تم ظريفانہ پہلويہ تھا كدوه ميرى بنيان ، مير ہے كپڑے اور مير ہے ى جوتے بہنتا تھا اور بيوه فخص تھا جوجيل ہے رہائی ملنے پرسسكيوں كے ساتھ بير كتے ہوئے مير ہے گلے لگ كيا تھا، " مجھے آ ہے جيساكوئى اور دوست اب كہاں ملے گا؟"

ال وا تعد کے بعد میں نے کی بھی شخص ہے اس طرح کے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا کیوں کہ ایک شخص نے اپ آپ کواس حد تک گرالیا تھا، انبذا ہر شخص کے لیے میرار ڈیے معاندا نہ ہو گیا تھا۔ شایداس معالمے میں میرار ڈیے معاندا نہ ہو گیا تھا۔ شایداس معالمے میں میرایی دقیہ جائز نہیں تھالیکن میں مجبور تھا۔ میں دوسرے انداز میں سوچنے کے قابل نہ تھا اور نہ کی میں جانتا تھا کہ لوگوں کی حقیقت کو پہچانے کا کیا طریقہ ہے۔

میری اس پرمژ دگی کی چندا در دجو بات بحی تیس.....

جیل میں آخر بیا ہرروز چا تو محمو نینے کا کوئی نہ کوئی وا تقدرونما ہوجا تا تھا۔ چھیرے نذیر، انہج انسان شوکت، ایک باز ووالاحسن جو منتاب سے تھا، فیری کوئے (Ferikoy) کا اساعیل، تو نیہ کا پاگل محمت اور ان کے پھو ہرروز جوئے یا مشیات پر کسی جھڑے کے نتیج بی کسی نہ کسی ک کھات میں ختھر میشے ہوتے اور موقع کھتے ہی جا تو وغیرہ سے تملہ کردیتے تھے۔

نجاتی کے انتباہ کے بادجود میں نے عزت سے کہا،"میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ می تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں،لیکن تم کی سے میراذ کرندکرنا۔"

> اس نے جمعے ختطر نظروں سے دیکھا۔ ''ناظم آرہے ہیں۔'' میں نے کہا۔

ميرا خيال تقاكداً سے جى اس خر پرمير معتى خوشى موكى اوروه ليك كر جھے كلے لگائے

گا۔اس کی بجائے اس نے بڑی سردمبری سے کہا: ''کون ناظم؟'' '' <u>با</u>ر، ناظم محکمت ،اورکون ۔''

اس نے ای مردمبری ہے جواب دیا،"کب؟"

"كب؟ بجھے معلوم نبيں ، رجسٹرار نے مجھے اس كے بارے ميں ایک خط د كھايا تھا، ليكن بہتر ہے كہتم رجسٹرار سے ہوچھو۔"

اس نے کند صےاچکائے۔" جہیں خوشی ہوسکتی ہے۔ بجھے کیا ضرورت ہے؟" میں اپنی جگدسا کت ہو کر رو گیا۔ کو یا ایسے لوگ بھی جیں جنہیں ناظم کے آنے یا نہ آنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا!

یں نے عزت کواس کی ''کیراکیرالیا'' (Kyra Kyralina) کے ساتھ وہیں تھوڑااور
اوپر والی بیرکوں کی جانب بیل پڑا۔ یس تقریباً دوڑتا ہوا اس بیرک یس گیا جہاں سری یر
(Sariyer) ہے آنے واللا مین بے تیم تھا۔ این بیا کے جیب کتر اتھا جو بھے کئی سرتبہ بتا چکا تھا کہ
وواشنول کی جیل میں ناظم حکمت سے ل چکا تھا۔ ووشلر نج یا برط (12، 12 مبروں سے کھیلے جانے
والے ایک کھیل)، بھے اچھی طرح یا زمیس کہ کون ساکھیل، بہر حال انہی دو میں سے کوئی کھیلے
ہوئے ایک دوسرے کے واقف بنے تھے۔ ایمن بہر حال انہی دو میں اوڑھ کوئی تھیل کھیلے
اور اس کی آ کھیس با دام کی شکل کی تھیں۔ اس نے نیلے دیگ کی فوتی ٹو پی ترجھی اوڑھ رکھی تھی جو
اس کی دا کی آ کھیس با دام کی شکل کی تھیں۔ اس نے نیلے دیگ کی فوتی ٹو پی ترجھی اوڑھ رکھی تھی جو
اس کی دا کی آ کھیس با دام کی شکل کی تھیں۔ اس نے نیلے دیگ کی فوتی ٹو پی ترجھی اوڑھ رکھی تھی جو
اس کی دا کی آ گھ پر جھی ہوئی تھی اور بیرک کے درواز سے پر اکڑوں بیٹھا سفید لوہے سے پائی

"میرے پائ تبارے لیے ایک خبر ہے ....." میں نے بات شروع کی۔
" ہوں؟ تو پھرجلدی ہے سنادو۔"
" لیکن کی کو بین نہ بتانا کہ پی خبر میں نے سنائی تھی ....."
" ملیک ہے۔"
" ناظم آ رہے ہیں۔"
" جا ذہبی ، میں نہیں مان سکیا۔"
" عی قسم کھا تا ہوں۔"

```
وہ کھٹراہو کمیااورا پکی ٹو لی کو چھیے کھیسکاتے ہوئے بولا ''تم مجھے بنا تونیس رے۔''
" و یانت داری سے بتار ہا ہوں، میں ابھی ابھی رجسٹرار کے دفتر میں ان کی آید کی
                                       دستاویزات دیکھ کرآیا ہوں۔ دہ شیاٹیکا میں بتلا ہیں۔''
                               ایک لمے کے لیے امین بے دفورجذبات سے کانیا۔
                                                   "ادو،ا تيما .... عظيم ناظم!"
ادراس نے استبول جیل کے ان کے قصے ستانے شروع کردیئے۔ میں یہ یا تمی پہلے
مجی کی بارس پکا تھا۔ حقیقت میں دوسب مجھے زبانی یاد ہو پکی تھیں۔ میں جا بتا تھا کہ امین بے
                         این بات مخترکرے تا کہ میں کھیدوسرے لوگوں کو بھی پی خبرسنا سکوں۔
اس من زیاده دیر نیس کی اور ڈیز ھ دو کھنے میں ان کی آ مد کی خبر پوری جمل میں پھیل
    چکی تھی۔ ناظم حکمت آرے تھے .... بات پراسکیو ٹرکے دفتر میں کاغذات سے بتا چکی تھی۔
نجاتی کاتبروقا: "اورجم نے باتھی میں کوئی بات پی نہیں۔"اورہم نے باتمی
                                                                         شروع کردیں۔
                                           "ہم انبیں اپی نظمیں سنائمی ہے۔"
                                        " نبیں یار، ہاری بھی کوئی نظمیں ہیں؟"
                                        " تمهاری مجی کوئی اتی بری تونبیس ہیں۔"
                                                    "مِن مجى كول نبين حميا ـ"
                                         "مِي نے مذل سكول كمل نبيس كيا بوا_"
" پھر بھی تمبارا مطالعة تو كانى ب_تم تو پرانے عربى حروف بھی پڑھ ليتے ہو۔ميراكيا
                 " تمہارا مطلب ہے کہ وہ اپنا بور یابستر اٹھا تھی مے اور ........."
                                             "وہ برداشت نیں کریں گے۔"
```

"كياتم في مجى انبيل نظميل پر صة ساب؟"

"بال، سنا ہے۔ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تولوگوں کے چیرے جذبات سے حمتما رہے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں بتا تا ہوں، اگر وہ ایک روتے ہوئے بچے کو گود میں بٹھالیس تو وہ رونا بند کر دیتا ہے۔"

"شیں نے ان کے بارے میں ایک کہانی من رکھی ہے کہ وہ اپنی جیب میں کائی رقم اللہ کرمزدوروں کے کی تجو نے ہے تہوہ خانے میں چلے جاتے تھے۔ دہ وہاں موجود سب نے اور کہتے ، میرے پاس توبیر قم بیں ، اب تم اپنی رقم دکھاؤ۔ وہ آ دی تقدرے شرصاری کے ساتھ اپنی جیب میں پڑے چند تجھو نے سکے نکال کردکھا ویتا۔ پھر ناظم اس سے بو چھتے تمبارے پاس آئی کم رقم کیوں ہے؟ وہ آ دی خاموثی کے ساتھ نے فرش کی جانب دیکھنا شروع کردیتا۔ ناظم کہتے ، بیر قم اوھر لاؤ ، آؤیم دونوں ابنی ابنی رقم اسٹھی کر لیتے ہیں اور پھر آ دھی آ دھی آ دھی بانٹ میں گے۔ اور وہ بالکل میں کرتے ، رقم اسٹھی کرتے اور اسے برابر حصوں میں بانٹ دیتے۔"

کنی ہفتے گزر کچے تھے۔وہ دوبارہ ایک پوتبل ی مبیح تھی۔ پھولوں کی پتیوں پر اب بھی برف جی ہو کی تھی۔۔ نجاتی اندرآیا اس کی سانس ا کھڑی ہو کی تھی۔

"ووالجى الجى ناظم حكمت كوفي كرة ع بين ..... چندمن بهلے."

معمول كےمطابق ميں جيل رجستري ميں تعالد رقيد يوں سے متعلق ايك رجستركا مطالعہ

كرربا تعا- جھے ياد ب كرمير ب باتھ سے للم كر كيا تعا۔

"وہ انہیں گورز کے دفتر میں لے سکتے ہیں۔"اس نے کہا، "میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا ہے۔فورا آؤ،وہ جلدی باہر آجا کیں گے۔"

اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جھے اپنے ساتھ محسینا ہوا چل پڑا۔ بی بہت زیادہ پُرجوش اور جذباتی ہور ہا تھا، میرے سر پر جہت بچھے کھومتی ہوئی محسوس ہوری تھی۔ میرے ذہن میں The Son of the Kadi of Simavna، بینر جی (Banerei) اور Cadada اور مونالیزا) کی سطریں کوئے رہی تھیں۔

نجاتی نے ناتم کے سامان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جیل کے ایڈمن یونٹ کے سامنے کئر بیٹ کے سامنے کئر بیٹ کے فرش پر بڑا تھا، چارخانے کیڑے جی بھٹا ہوا ایک گذا، دو چڑے کے تھے بھٹے پرانے سوٹ کیس، ایک ٹوکری .....توکیا وہ بھی ہم جیسا تی کوئی عام ساانسان تھا؟ وہ شاعری کے ملاوہ بھی چیزوں کے بارے جی سوچتا تھا، دنیاوی چیزوں کے بارے جی کیااس کے پاس بھی

گذا ، موث كيس اور نوكري تے؟

لیکن انبیں توایک'' نوق البشر'' ہستی ہونا چاہیے،ایک فطین انسان! میں آج تک کسی فطین انسان کوئیں دیکھاتھا، میں نبیں جانتا تھا کہ فطین لوگ کیے ہوتے ہیں....

جیے بھی تھا، وہ جو بھی تھا، آ دی جو گورز کے دفتر سے برآ مدہونے والا تھا،"اس کے سر پر بھیڑ کی کھال کی ایک بھاری بھر کم کالی ٹو پی ہوگی۔" نہیں،" یے ٹو پی نہیں، اس نے اپنے سر پر پیٹ سے چاک کی ہوئی ایک ان منڈھی بھیڑ ڈال رکھی ہے!" شاید" وہ آلتی پالتی مارے پتوار پر جیٹا ہوا ہے۔"

اور نقینا۔۔۔

"وه کشتی کواین لیب میں لیتے ہوئے پانیوں پرنگاہ نبیں ڈالآ۔" "وه اپنے سامنے موجود اور دُور جاتے پانیوں پرنظر نبیں ڈالآ۔"

ال میں کوئی شک نیس، وہ فض جو برآ مدہونے والاتھا، واضح طور پر" تر کمانستان سے بدھ کا ایک محمد" ہے۔ بدھ کا سنگ مرمر کا مجمد شاہی انداز میں بتوار پر آلتی پالتی مارے بیشا ہے۔ اپنے سامنے جدا ہوتے یا نیوں پر نگاہ ڈالنامناسب نہ خیال کرتے ہوئے!

".....و فلل اعدازي كوبرداشت نبيس كر كتة ، و واپنا كذ اليشي محاور ....."

مورز کے دروازے سے ایک تیز چرچراہٹ کی آ واز بلند ہوئی اور پھر درواز ہکل ممیا۔ میں نے اپناسانس روک لیا، چرے پر تناؤ لے آیا.... میں ایک بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔اور میں ایک دید بے والاستک مرمرکا مجمد دیکھنے کی توقع لیے ہوئے تھا۔

سینڈ کے ایک جھے کے لیے ہم ایک دوسرے کے آئے سائے آئے گھر ہماری نگاہیں ملیں ان کی آئیسیں مسکراتی ہوئی حمری نیلی تھیں۔ان کی اس مسکراہٹ نے مجھے ایک بچے کی کی خالص متاز و محت منداورد وستانہ مسکراہٹ یا دولادی۔

وہ ایک کمے کے لیے تذبذب کے عالم میں زکے۔ غالباً وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ شایدوہ مانوس اور جانے پہچانے چیروں کو تلاش کررہے تھے۔ پھران کی انہیں کیا گئا ہیں نجاتی پر پڑیں وہ اس کی جانب بڑھنے بی والے تھے، لیکن اس سے پہلے نجاتی بھا ممتا ہواان

کے پاس میااور میرا تعارف کروایا۔

ہم نے ہاتھ طائے۔ انہوں نے ایک تک کی آ داز کے ساتھ دونوں ایڑیاں ایک ساتھ بہم نے ہاتھ طائے۔ انہوں نے ایک تک کی آ داز کے ساتھ دونوں ایڑیاں ایک ساتھ بہا کی اور فوجیوں کی طرح المینشن کھڑے ہوئے جیدہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسا کددہ اپنے آپ کوکی رکی تقریب کے لیے تیار کردہے ہوں ، انہوں نے کہا:
''جی ناظم حکمت ہوں۔''

یوے ہال کا جائزہ لیا۔
وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔وہ لوگ جو ناظم کو دوسری جیلوں سے بورے ہال کا جائزہ لیا۔
وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔وہ لوگ جو ناظم کو دوسری جیلوں سے جانتے تھے اور دوسرے جو انہیں ان کی شہرت کی وجہ سے جانتے تھے ۔۔۔۔ جب انہیں اس جموم میں کوئی ایسا آ دی نظر آتا ہے وہ جانتے تھے وہ تیزی سے اس کے پاس جاتے اور باپ، بیٹے یا جموٹے اور بڑے بھائی کی طرح جو کئی برسوں سے ایک دوسرے کا منہ چوسے۔

"او، میرے بیارے بھائی ،یتم ہو .....اچھا توتم بھی پیسی ہو؟"

"اورتم بھی میسی ہواور وصفی بھی؟ تمہاری ائیل کا کیا بنا؟ کیا ائیل کورٹ نے اے مستر دکر دیا تھا؟ کیا انہوں نے ای نصلے کو برقر اررہنے دیا؟ کیا بیہ ہمارے چاکیری جمل منتقل ہونے کے بعد ہوا تھا؟ ..... مجھے حقیقت میں انسوس ہے، چلوچھوڑ و، فکر مت کرو، چینوں وفیرہ کا محاملہ کیا ہے؟ کیا تہہیں کمرے کی حقیقت میں انسوس ہے، چلوچھوڑ و، فکر مت کرو، چینوں وفیرہ کا محاملہ کیا ہے؟ کیا تہہیں کمرے کی حقیقت میں انسوس ہے، چلوچھوڑ و، فکر مت کرو، چینوں وفیرہ کا محاملہ کیا ہے؟ کیا تہہیں کمرے کی حقیقت ہیں انسوس ہے، چھا تو تہہیں کورز نے قر نطینا قامت گاہ مصاملہ کیا ہے۔ بیا جھی بات ہے .....

وہ ایک اور آ دی کی جانب بڑھے جس کے جسم پر چیتھڑ کائک رہے ہے۔ یہ آ دی
چوجیں سالہ نو جوان بڑے بڑے نظے بیروں کے ساتھ مجمد کردینے والے فسنڈے کئریٹ کے
فرش پر کھڑا کڑکال اور مفلس" و ہواند رمزی" تھا۔وہ وارڈ 72 کارہائٹی تھا۔یہ وارڈ دوسرے جھے کی
او پروالی منزل پر تھا،یہ وارڈ کڑکال اور مفلس تید ہوں کے لیے مخصوص تھا،ان تید ہوں کے لیے جن
کے پاس کچھ بھی نیس ہوتا تھا اور جیل کے سلسلہ مراتب میں سب سے نچلے درجے پر ہوتے تھے۔
اس کی تمام کھڑکیاں، وروازے حقیقاً کٹری کی ہر چیز تو ڈکر وارڈ کے فرش پر رکھ کرجا دی گئی ہوئی

تھیں کیوں کہ اپنے شخرے ہوئے جسموں کو حرارت پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ آہیں میسرآتا تھا،
اورلوگ ان کے شعلوں کی لرزتی ہوئی روشی میں سکرینوں کے ٹوٹوں کی ملکیت کے لیے پاسہ پھینک
کرفیصلہ کرتے ہے۔ تمام کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بارش اور برف کی ہو چھاڑ اور تخ بستہ ہوا ساری
رات بلا روک ٹوک وارڈ میں آتی رہتی اور یہاں کے بد بخت مقیم بچوگری حاصل کرنے کے لیے
ایک دوسرے میں کھس کر لیٹنے تھے۔ "ویواندرمزی" ای وارڈ میں یا گل بن کا شکار ہوا تھا۔

" .....رمزی پھرکیا ہوا؟ اور تہیں تیں سال کی تید ہوگئ؟ کس پاداش میں؟ تم نے کسی
کو مار ڈالا تھا؟ جیل میں کوئی آ دبی کسی آ دبی کو کیے آل کرسکتا ہے، رمزی؟ کیا؟ کیوں کے تہیں بید کرنا
پڑا تھا؟ لہٰذا تم نے اسے مارڈ الا کیوں کے تہیں بیر کرنے پر مجبور کردیا گیا تھا؟ رمزی، تم نے بیسب
کسے کردیا؟ میرے بیٹے کیا بیر مناسب بات تھی؟ محض سات لیروں کی خاطر ایک آ دمی دوسرے
آ دمی کو کیے آل کرسکتا ہے؟ ہاں، تم نے بہت بڑی جمافت کی تھی؟ لیکن تہیں تیس سال کی سزا ہوگئ!
بید حظیقتا افسوس ناک بات ہے ۔۔۔۔۔۔بہر حال تم انسان ہو۔۔۔۔۔ ہے آ پ کولون طعن کیوں کرتے ہو؟"
مرزی نے جلدی سے نائم سے کان میں کوئی سرگوشی کی ۔ نجاتی نے اپنی کہنی سے جھے
موکادیا۔ یقینار مزی سگریٹوں کے لیے میے ما تک رہا تھا۔

"بعد میں ....." باظم نے کہا،" میرے پاس اس وقت ریز گاری نہیں ہے۔" پھر وہ جیل کے" شہزادوں" میں سے ایک کی جانب بڑھے جو کہ اپنے پہتین کے اوورکوٹ میں سمنا جیفا تھا۔ باظم نے اس کا حال جال ہو چھااور در یافت کیا کہ وہ مشینیں جو جرا ہیں بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں ابھی تک کام کر رہی ہیں یانہیں۔ اور استنول جیل میں استعمال کی جانے والی دھا کے کی چھوں کی تعداد پر بجر واسود کے چھوکرے ہونے والے جھڑے کے کا بناتھا؟ لیکن" شہزادہ" بہت عرصہ پہلے ہونے والی بیتمام با تیں بھول چکا تھا۔

مجرمرى يركا من بسائے آگيا۔

"امین ہے! تم سے ل کر بہت خوتی ہوئی، میرے پرانے دوست، میرے استاد، میرے دل کے ساتھی۔" (ترکی میں استاد بحریم اور احترام کے اظہار کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے)۔ وودونول ایک دوسرے کے مجلے لیے ۔"اچھا، ایمن ہے، یہ حقیقت بیل آئی ہو، واو؟
تم یہاں؟ انہوں نے تہیں کس لیے جاوطن کیا؟ تم نے تو بھی جوں تک نیس ماری .... نہی تم چاتو وزنی یا ہیروئن وفیر و بس طوٹ تنے ۔ تہمارے مقدے کا کیا بنا؟ ساڑھے سات سال؟ کیا اپیل کورٹ نے اے مستر دکر دیا تھا؟ نہیں، یہ تا قائل یقین بات ہے .... لیکن حالات کے مطابق توسز ایمی تخفیف کا جواز موجود تھا .... او و، ٹھیک ہے وقت جلدگر رجائے گا۔ اور ..... اس کا کیا تام ہے ۔ بہت بدمعاش ہے۔ یس نے برط میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرلی ہے، ارط خرل ۔ کیا یہیں ہے؟ بہت بدمعاش ہے۔ میں نے برط میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرلی ہے، ایمن ہے۔ اب میں یقینا اسے ہرا دوں گا، دمتری بھی سیس ہے، جمعے بتایا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے یوؤی کلون کی شہرت والا ومتری ..... اچھا تو ۔ بہت آچھی۔ "تو ..... اچھا تو کی کلون کی شہرت والا ومتری ..... اچھا تو ۔ بہت آچھی۔"

میرے نزدیک دارڈر کھڑا تھا۔ دوگاؤں میں پلا بڑھا تھا۔اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا اوکتنا پندید وفض ہے!"

اس دوران این بے نے ہو جھا، 'استاد کیا اب بھی آپ پیننگ کرتے ہیں؟''
"میں کافی حد تک بہتر ہو کمیا ہوں .....دیکھو ......"

وواس جانب چل پڑے جہاں ہال کے کونے میں ان کا سامان پڑا تھا۔ وارڈرز پہلے ہے۔ یا اے کھنگالناشروع کر بچے تھے۔ جب انہوں نے ان کے سوٹ کیس کی تلاثی لے لی تو ناظم نے ان کی یاتی ماندہ تلاثی لے لی تو ناظم نے ان کی یاتی ماندہ تلاثی ہے کہ کہ ان کی یاتی ماندہ تلاثی ہے کہ کہ ان کی یاتی ماندہ تلاثی ہے کہ کہ اور واز کرز، برش اور جہاں ہم کھڑے تھے اور اے کھول لیا۔ کا غذ ، نوٹ بھیں، پنسلیں، پنینش، آئل اور واز کرز، برش اور پھر تصاویر جو کہ ایکس رے فلموں کو پھر تصاویر جو کہ ایکس رے فلموں کو بھر تصاویر جو کہ ایکس رے فلموں کو بلیڈ سے کاٹ کر تیاری می تصور ہے۔ ہم بشمول وارڈ رز اور چیف وارڈ رکے سنتے رہ اور تھوڑی ویر بعدر جسٹرارا ور پھر کورٹروہاں بینے گئے۔

ان کی موجودگی میں ناظم محکت نے وہ خصوصی انداز اپنایا جو وہ تقریباتی مواقع پر اپناتے ہے۔ان سے متاثر یا مغلوب ہوئے بغیر رسی برتاؤ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ان کی جانب تھوے اور ہار ہار' مائی ماسٹر، مائی ماسٹر'' کی تحرار کرتے ہوئے اپنی تشریحات دو بارہ شروع کردیں۔ آخرکار رجسٹرار اور گورنر ناظم کو وہیں ابنی پینٹنگز کے بارے بیں باتیں کرتے ہوئے جھوڑ کر واپس اینے دفتر وں بیس ملے سکتے۔

" .....اوریہ کمال طاہر ہے ....اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مستقبل کا ایک با کمال ترک ناول نگار ہے .... " مجرانہوں نے ایک اور بورٹریٹ اٹھالی۔

'' ......وه انبین' محمت دی ما ڈرن' کہتے ہیں۔ وہ چانکیری جیل کا نو نوگر افر تھا .....'' پھرا یک اور پورٹریٹ۔ ایک دیہاتی نوجوان باہر کو نظے کا نوں ، بڑی بڑی آ تھھوں اور شخصر کے ساتھ۔

"اس کا نام" جمت ہیڈ ہنٹز" ہے۔۔۔۔۔یکمال طاہر کی ایک اہم مختفر کہانی کا ہیرو ہے۔" وہ سجیدہ ہو گئے۔" ہمارے ترک اوگ حقیقت میں بہت زیرک ہیں!"

O

اس وقت عزت کے ساتھ میری بول چال بندتھی۔ ہمارا کمی معمولی بات پر جھڑا ہو

عمیا تھا اور بھی نے چیف وارڈ رسے کہا تھا کہ وہ بھے کی اور دارڈ بھی بھیج دے۔ اس نے بھے جیل

کے ای سیکٹن کے او پر تید تنہائی والی کال کوٹھڑ یوں بھی سے ایک کوٹھڑی (سیل) دے دی تھی۔
یہاں الی چند کوٹھڑ یاں ایک قطار بھی بنی ہوئی تھیں اور وہ قیدی چوجیل کے توانین کی خلاف
ورزی (جوا کھیلنا کمی کونجر یا چا تو محونجنا یا چوری دفیرہ) کرتے تھے انہیں وہاں بند کر دیا جا تا اور
پر اسیکی ٹر آفس کی مقرر کردہ تاریخ کے اے وہاں تید تنہائی بھی رکھا جا تا تھا۔

میرا خیال ہے کہ ناظم کے آنے سے ایک ہفتہ بھر قبل میں کوشوری نمبر 52 میں نظل ہوا تھاا در انہوں نے میر سے سامنے والی قطار میں سے دو کوشوریاں ہٹ کرایک کوشوری ناظم کے لیے تیاری تھی۔

نجاتی، این باوری نے ناظم کا گذا، سوئ کیس اورڈوکری اٹھا کراورا ہے کندھوں پر رکھ لیے، اور وہ کچھ چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے چھوڑنے کی درخواست کرتے ہوئے ہمارے چھے چھے چل پڑے۔ ہم شورز وہ اور بساند والی تاریک راہدار ہوں ہے ہوتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے آئی دروازے سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں نیچ اترے پھر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھے۔راہدار یوں میں ہمارے دونوں جانب اپنے پرمڑ دہ اور سجیدہ چروں کے ساتھ ایک ایک، دو دو اور تمن تمن تیدی آگے چھے جاتے ہوئے گزرر ہے تھے۔ہم نے ان کا سامان ان کی کوٹھڑی میں رکھاا در پھرہم سب میری کوٹھڑی میں اسٹھے ہو گئے۔

اس سارے عرصے میں ناظم با تیں کرتے رہے ہے۔ وہ چاکیری کے بارے میں، جیل کے بارے میں، جیل کے بارے میں، جیل کے بارے میں، خاص طور پر کمال طاہر کے بارے میں، خاص طور پر کمال طاہر سے بارے میں، خاص طور پر کمال طاہر سے اپنی دوئی کے بارے میں باتی کررہے تھے۔

آ خرکارتمام اوگ بلے میے اور صرف نجاتی، ناظم اور میں رو میے۔ پھر بغیر کی تمہید کے نجاتی نے کہا، "استاد اس نے واقعی کچھ بہت اچھی نظمین لکھی ہیں۔" میں شپٹا اٹھا اور نجاتی کو برگان نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا، "نبین بظمین نیس بھن کا کمٹو ٹیاں ماری ہیں۔" نجاتی نے برگان نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا، "نبین بظمین نیس بھن کا کمٹو ٹیاں ماری ہیں۔" نجاتی نے ترکی برترکی طنز آجواب دیتے ہوئے کہا "اہمیں آوتم بھی کتے رہے ہو کیا ایسانیس تھا۔"

کی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی نظموں کی خود ہی تعریف کرتا تھا۔ میں ان پر تکمیہ کے ہوئے تھا، اور بڑی امیدیں با ندھ رکھی تھیں۔ تاظم کی آ مدہے پہلے میں اس جیل کاعظیم ترین شاعر تھا۔ جی ہاں ، باوجود عزت کے، باوجود نجاتی کے، میں بہی سجھتا تھا۔

" تم انيس الك ثو ئيال كيول كهدب بو-" انبول في كباه " تم انيس يراهو، بم ميس ال-"

دوآ دمیوں کے لیے کھانے کا وقت ہوگیا تھا۔ یس اٹھااورا پن کوکوں کی اجمیشی جاائی۔ یس نے دوآ دمیوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا "جوک" (Sucuk) اور انڈوں پر مشمل تھا۔ (جوک، گوشت کے تیے عام طور پرگائے وفیرہ کے گوشت، کواس کی ابنی جے لی جی بسن اور مصالحوں کے ساتھ بھون کر تیار کیا جاتا ہے )۔ ہم ایک بی برتن ہے اپنے جیوٹے کا نٹوں کے ساتھ بوک اور انڈے کھانے کی ابجی تیاری بی کر رہے تھے، جب ناظم نے احتراض کیا اور خلیحدہ برتن بی انڈے کھانے کی ابجی تیاری بی کر رہے تھے، جب ناظم نے احتراض کیا اور خلیحدہ برتن بی کھانے کا کہا۔ کھانے کو دو برابر حصوں بی تھیم کرنے کے بعد انہوں نے وضاحت کرنا شروع کی کرانہوں نے ایک بی برتن میں کھانے پر کیوں احتراض کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وسطی انا طولیہ کے دیہا توں میں خارش کی بیاری ای بری عادت کی دجہ سے پیمانتی۔ جب ہم کھانا کھا ہے تو

انبول نے یو جمان تم کھانے کی اشیامکہاں سے لیتے ہو؟"

"جیل کی دکان ہے۔" میں نے جواب دیا،"میرے پاس ایک چھوٹی می نوٹ بک ہے۔ میں ادھارلیتا ہوں اور دکان واررقم میری اس نوٹ بک میں درج کر دیتا ہے اور مینے کے آغاز میں جب میرے والدرقم بھیجتے ہیں تو میں ادائیکی کردیتا ہوں۔"

انہوں نے اپنا تھوٹاسا پرس نکالا اور ہو چھا،''مثال کےطور پر اِن انڈوں اور بجوک پر کتنا خرج آیا ہے؟''

"أب يدكول إو جود بي ال

"بیدهٔ حالی لیرا کا نوث میری واحده نیادی دولت ہے۔" انہوں نے کہا،" آگرتم پند کرو تو آج کی طرح میں تمہارے نوٹ بک میں درج افراجات میں حصہ دار بن جاتا ہوں اور مہینے کے شردع میں ....."

"بيبهت المچي بات ہے۔"

میں ان او کول کے ساتھ جن کے ساتھ میری پہلی بار ملاقات ہوئی ہوا ور خاص طور پر جوشہرت کے مالک ہول سکون یا ہم آ ہنگی محسوس نبیں کرتا۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے۔ لیکن میں اب بھی حیران ہول کہ میں کس طرح پہلے روزی سے ناظم محکمت کے ساتھ اس قدر کھل ل ممیا تھا کہ جھے اس کا احباس بی نبیس ہوسکا۔

آپ ان ہے ہا آسانی ہا تمیں کر سکتے ہیں ، آپ اپنے آپ کو بڑے سکون ہی محسوس کرتے ہیں .....

" ..... تهبیں شاید علم ند ہو، میں تبار بنا بالکل پندنیں کرتا۔ اگرتم حکام سے اجازت لے اور تو میں تبار بنا بالکل پندنیں کرتا۔ اگرتم حکام سے اجازت لے لور تو میں تمبارے ساتھ اس کو فیزی میں رہ سکتا ہوں .... انہوں نے یہ بات قدر سے جم کی مشکل مورت حال میں ڈال دیا ہو، یا جھے کی مشکل مورت حال میں ڈال دیا ہو، یا

جیے انہوں نے کوئی ایک بات کہدی ہوجس نے مجھے نا قابل برداشت حد تک پریٹان کردیا ہو۔ "اگرآپ واقعی ایسا چاہتے ہیں،اورو وکوئی اعتراض نبیں کرتے ......" وہ بہت خوش ہو مجے۔

" میں تنہار ہتا بالکل برداشت نہیں کرسکتا!تم سوچ بھی نہیں سکتے ..... میں ایک افظ بھی نہیں ککھ سکتا ۔ میں بالکل یا گل ہوجا تا ہوں ......"

وہ کھڑے ہوئے اور اجازت لینے چلے گئے۔ اس وقت گورز دو پہر کے کھانے کے بعد ایمی وقت گورز دو پہر کے کھانے کے بعد ایمی تک والیاں نیس آیا تھا۔ لبذا تائم بعد میں دوبارہ کتے اور ان سے میری کو تھڑی (یاسل) میں تھر نے کی اجازت طلب کی۔ گورز نے رجسٹر ار اور چیف وارڈ رسے بات کی اور پھر اجازت دے دی۔ تائم واپس آگئے۔

"اوه ،ميرے بعالى!" انہوں نے كہا،" دروازے ى دروازے اور تالے بى تالے، ايشارے اور تالے بى تالے، ايشارے ايشارے اور تالے بى تالے ب

اِن سے پہلے میں بھی اس بات پر حیران ہوا تھااور میں نے ان کی گئتی کی تھی۔ '' چھے۔''میں نے کہا۔

انبول نے ایک لمی سیٹی کی آواز میں جواب دیا۔"فیوووو!"

ای افووون کی آ واز نکالے تک ناظم کوجیل میں آئے دو کھنے بیت چکے تھے۔ان دو کھنے بیت چکے تھے۔ان دو کھنٹوں میں نے ان سے واحد کے مانوس مینے میں با تمی کرنا شروع کر دی تھیں اور میں ان کے بیٹے ، بارے میں ،ان کی والدہ ،ان کی بیوی ،ان کے بیٹے ، بارے میں ،ان کی والدہ ،ان کی بیوی ،ان کے بیٹے ، ان کی بمشیرہ ، ان کے بہنوئی ، جو کہ ان کے بیٹے کا بیٹا بھی تھا ، ان کے بھیجوں اور بہت ان کی بمشیرہ ، ان کی بہنوئی ، جو کہ ان چکے جان چکا کا بیٹا بھی تھا ، ان کے بھیجوں اور بہت سے دوستوں کے بارے میں بہت بھی جان چکا تھا۔ یہ سب بھی کیے بوگیا ، میں نہیں جانا۔ میرا نے وال ہے اس کو بھینے کے لیے آپ کو ناظم کے کمل ظوم کا تجربہ کرنا ہوگا کیوں کہ ناظم ایک ایسے انسان ہیں جن سے ان کے قمن بھی مجت کرتے ہیں۔

یں اس سوال سے خوف زدہ تھا، جو آخر کا رانبوں نے بوچھ ہی لیا۔ "تہاری تعلیم؟"

میں شرمندگی ہے گئگ ہو گیا۔ جب بھی کوئی مجھ سے یہ بات ہو چھتا تھا تو میں اس قدر شرمندہ ہوجا تا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ زمین بھٹ جائے اور بجھے نگل لے۔ میں 'سر فیفکیٹ' کے بارے میں بتا تا تھا (وہ طالب علم جو تعلیم عمل کے بغیر سکول چھوڑ دیتے تھے ان کو سکول کی جانب نے ایک سرفیفکیٹ ل جا تا تھا کہ وہ استے سال سکول آتے رہے ہیں )۔ ظاہر ہا اب بھی میرا ہی جواب تھا۔ لیکن ناظم کا ریمل مختلف تھا، انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح مند بنا کر حقادت کا اظہار نہیں کیا تھا۔

''کوئی بات نبیں ،اس کی کوئی اہمیت نبیں۔''انہوں نے کہا،''اگرتم نے سرکاری نوکری کرنے کامنصوبے نبیں بنارکھا۔۔۔۔۔ ذاتی طور پر میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نبیں کرتا۔''

''کیاتم کوئی غیر کمکی زبان بھی جانتے ہو؟'' ''تھوڑی بہت فرانسیں۔''

> "كياتم ال ببتر كرنا چاہتے ہو؟" "بالكل كرنا چاہتا ہوں....."

"بہت خوب جلواب حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ایس مثلاً اس جنگ کے بارے میں۔ یددوسری عالمی جنگ کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے؟ جرمیٰ کی ان جارحانہ کارروائیوں کی کیا اہمیت ہے؟"

میں نے ایک لمی وضاحت چیش کی۔

'' خمیک ہے ،تمہارے بعض نکات یقینادرست ہیں ....لیکن .....'' انہوں نے ایک ادرسوال ہو جھا۔

"جب میں لفظ" فلسفہ" کہتا ہوں توتم کیا سمجھتے ہو؟" میں" فلسفہ" پرتر کی زبان میں لکھی ہوئی بہت سی کتا بیں پڑھ چکا تھا اور" فلسفے" کی بہت ی تعریفیں زبانی یا وقیس۔ میں نے کیے بعد دیگرے بیساری بیان کردیں۔ وومیری باتیں سنجیدگ ہے سنتے رہے۔" صاف نظر آ رہاہے کہ تمہارا مطالعہ کافی وسیع ہے۔" انہوں نے کہا۔ پھروو کہنے لگے،" تمہاری نظمیں؟"

> یں دوبارہ گھبرا کیا،میراسر گھوم رہاتھا۔ '' ووانتہائی نا پختہ نظمیں ہیں.....''

· · كُونَى بات نبيس، لے كرآ ؤ وان پرايك نظر ڈالتے ہيں۔ ''

شام کے طور پرمیری مبارتی ایک بڑے سخت امتحان سے گزرنے والی تھیں۔ میں افعااورا پنے سوٹ کیس سے میں انگار کے طور پرمیری مبارتی ایک بڑے سخت امتحان سے گائپ میں تھوڑا ساتمبا کو افعاد را ہے گئے ہے میں تعوڑا ادر بڑی سجیدگی ہے کہا ،'' فعیک ہے، میں من رہا ہوں۔'' مجمرا، چندکش لے کردھواں بھوڑا ادر بڑی سجیدگی ہے کہا ،'' فعیک ہے، میں من رہا ہوں۔''

مں نے پر مناشروع کرویا۔

''ا تنابہت ہے،میرے بھائی ، یہ کانی ہے۔۔۔۔۔اب ذراد وسری نظم پڑھو۔'' بیان نظموں میں سے بھی جن کو میں حقیقی طور پر بہت عمدہ خیال کرتا تھا۔میرے اندر کوئی چیز کرچی کرچی ہوکر بھھرمی ۔

دوسری نظم ..... میں نے پہلامصرید پڑھا، پھردوسرااور تیسرےمصرے کے درمیان بی:"انتہائی بیزارکن!"

> ميراخون كحول ربا تفا مرتكوم ربا تفا النيخ آپ كو بهت تنقير محسوس كرر با تفا-مجرا يك اورنظم ..... " بعيا تك!"

میری آ تحسی جل ری تھیں ۔۔۔۔کیا میں غصے میں تھا؟ میری تیسری تھم ، میں نے ابھی پہلے دومصرے بی پڑھے ہتے۔

" چلوجیوزو ..... میرے بھائی ، اس لفاظی کا کیا فائدہ ، بغیر کی شوس اظہار کے مخض
ہمنی جملے اور معرے تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں لکھتے ہوجنہیں تم حقیقت میں اور
دل کی گہرائیوں سے محسوس نہیں کرتے ۔ دیکھوتم ایک معقول انسان ہو تم اچھا خاصافہم رکھتے
ہو ۔ کیا تہیں اس بات کا شعور نہیں کہ جب تم کی ایسی چیز کے بارے میں لکھتے ہو جے تم اس
طرح سے محسوس نہیں کررہے ہوتے جس طرح تم بیان کررہے ہوتے ہو، تو تم خودا ہے آ پ کو برنام کررہے ہوتے ہواور یہ کرتم اس چیز کا مشکلہ اڑارہے ہوتے ہو؟"

میراسارا خون نیز کرمیرے بیروں میں آسمیاا درمیری انظمیں ' ..... جو محض کا غذوں کا ایک پلندہ تھیں .... فرش پر ایک ڈییر کی صورت میں گر گئیں۔ میں نے سنانا بند کردیا۔ میں نجاتی اور عزت کو اپنے سامنے میٹھا تصور کرسکتا تھا ..... اور سب سے بڑھ کرناظم کو .... میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نجاتی اور نہ بی عزت وہاں موجود تھے۔

ناظم تحکست نے بولٹا بندنہ کیا ۔۔۔۔۔ حقیقت میں وہ بیسے ایک لمبالیکچردے رہے ہتے ، جس میں حقیقت نگاری اور فعال حقیقت نگاری جیسے الفاظ بار بار آرہے ہتے ،سیدھی بات توبیہ ہے کہ ان کی ساری گفتگو کا ایک لفظ بھی میرے لیے نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے اندر کی پوری و نیا ٹوٹ پھوٹ بھی تھی مون ہوگئے تھی اور کمزور بنیا دول پر قائم تھی ، فلانبی پر بنی نظریات ہے تھیل پائی ہوئی و نیا ، وہ نظریات جن کو ترک کرنے ہوئی و نیا ، وہ نظریات جن کی بچائی پرخود بھے بھی یقین نہیں تھا ، اور جعلی اعتقادات جن کو ترک کرنے کی ضرورت تھی۔

"كيابتم ميرى تقمين سنا پند كرومي؟"

میں نے اپنے حواس کو بحال کیا۔ ہم آتھ صول میں آتھ میں ڈالے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ انہوں نے مزید کہا،''لیکن تنہیں مروت سے کا مہیں لینا ہوگا! تم بھی تنقید کرو مے، ابنیر کی آئچا ہٹ کے۔''

انبول نے سب سے پہلے" نگار اور مصطفی" پڑھی، جب کہ میری تو تع پیھی کہ وہ

"The Caspian Sea" "Weeping Willow" "The Caspian Sea" المحارب على المحددة ووان سب على المحددة المحددة

وہ پڑھ رے تھے۔ ساہ جلد والی چیوٹی ک نوٹ بک کے مفحات آگے بیجھے الئے جا رہے تھے۔اس دوران وہ کا ہے ۔ گاہے بعض چیزوں کی وضاحت کے لیے رک جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا،' بیاس نقم کے مختف جھے ہیں جو میں نے چاکیری جیل میں تحریر کیے تھے۔''

وه تعداد من اتنے زیادہ ہیں جتی زین پر چیونٹیاں

پانی مرجتی محیلیاں

فضاج جتنح پرندے

وويزول

ولير

ے خم خالب ہیں اوروہ بچے ہیں س

اوروہ جوتباہ کرتے ہیں اوروہ جو تھلیق کرتے ہیں

سيده فيل

 ا چانک مجھے کس کے الفاظ یاد آئے" 835 مصر سے جوخوف زوہ تھے کہ شاعر دہرا تا شروع کردے گا''،اور میں نے ان سے بوچھا:

".....آپليا کتے ہيں؟"

و محض مسکرا دیئے۔انہوں نے اپنی نوٹ بک بند کر دی ،ایک مجرا سانس لیا اور پھر یو چھا:'' جنہیں میری تقسیل کیسی تکیس؟''

> ''بہت عمدہ!انتہائی شان دار!'' میں نے جواب دیا۔ انبدن نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔

> > "منيس! م مروت عكام لدي بو-"

انہوں نے ایک جمائی لی، اپنے تاثرات میں نری پیدا کی.....اور انہوں نے دوبارہ اپنایا ئپ بھرا، اے دیاسلائی دکھائی، چندکش لیے اور دھواں چھوڑتے ہوئے کہا:

"كيا عن كوكى مشوره د يسكما مول؟"

" کیوں نیں۔"

"میں تہیں اپنی تحرانی میں لینا چاہتا ہوں .....مرا مطلب تمہاری تعلیم ہے....ہم با قاعدگی سے سبق پڑھیں کے .... پہلے فرانسی ، پھردوسرے مضاعن ....کیاتم اے کامیابی سے انجام دے پاؤے؟"

"! 43"

"تم ال بات كادعده كرو\_"

"میں وعدہ کرتا ہوں۔"

انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یس نے ان کے بکی جمریوں والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لےلیا۔ یس نے ان کی بلی جمریوں والے ہاتھ کو اپنے ہیں لیاتے میں لےلیا۔ یس نے ان کی پتل و بلی اور تا زک کا لی پر نگاہ ڈالی۔

"بغیر تنگ آئے ، بغیر تنظے یا بغیر اکتا ہے۔"

"منظور؟"

"منظور!"

"باکل شیک ہے۔اب بات کی ۔۔۔"

انہوں نے دویا دہ الحمیتان کے ساتھ ایتا بائے دائتوں میں وال لیا۔

انہوں نے دویا دہ الحمیتان کے ساتھ ایتا بائے دائتوں میں وال لیا۔

دن گزرتے گئے۔ موسم سرد تھا اور آسان سرک باداوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ بھی بھار باداوں کو چیرتے ہوئے دھوپ کی روش شعائیں زیمن تک پہنچ جا تیں .....ان دنوں ہم جیل کے باضح میں برف کی تد پر چہل قدی کیا کرتے ہے۔ ناظم کہنے گئے،" اس جیل میں خوف ناک سیلن ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ہم مناسب ورزشیں ہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہردوزمیح با قاعدگی ہے ورزش کرنی جاہے۔"

انہوں نے چندروز ورزش کرنے کی کوشش کی۔ وہ نظے بدن بنیان پھن کرجیل کے باغیج میں برف پردرزش کرتے رہے۔ چندروز ورزش کرنے کے بعدانہوں نے نور ہی چیوڑ دی۔ باغیج میں برف پردرزش کرتے رہے۔ چندروز ورزش کرنے کے بعدانہوں نے نور ہی چیوڑ دی۔ "نہارے لوگ ایسے کا موں کو خبط خیال کرتے ہیں۔ وہ ان سے مانوس نبیس ہیں۔ ہمیں اس انو کھے انداز کا مظاہرہ نبیس کرنا چاہے۔"

سی بات توبیہ کہ جھے ان کے اس نیسلے سے بہت اطمینان ہوا ..... میں نے ناظم سے بھی بات نہیں کی تھی الیکن میں نے جیل میں بہت سے لوگوں کو ان کی اس حرکت کے بارے میں چے میگوئیاں کرتے اور تسخواڑاتے سناتھا۔

میں ہرروز سات ہے تھے بعض اوقات اس ہے بھی زیادہ پڑھتا تھا۔ میں ان کی نظموں جیسی نظمیں بھی کہتا تھا۔ میں ان کی نظموں جیسی نظموں جیسی نظموں جیسی نظموں جیسی نظموں بھی کہت چیرانہیں ہور بی تھی۔ ان کی نظمیں کتنی بے عیب تھیں، سم طرح صرف چند الفاظ میں وہ بہت کچے بیان

کردیتے تے!اوران کے برعکس میری نظمیں کتنی برس اور تا ٹیرے خالی ہوتی تھیں، جیے آپ مچھلی کے کا نؤں ہے ہمری ہوئی کوئی چیزنگل رہے ہوں .....یا ایس اکھڑ ہوتی تھیں۔ کی مبینوں کے بعد ابنی پہلی تقم جو میں نے انہیں دکھائی وو" بیروت کی ایک کہائی" تھی۔

> " چلو پڑھو!اے سنتے ہیں۔ "انہوں نے کہا۔ قدر کے سنجل کریں نے مخاط انداز میں پڑھناشروع کیا: میں بیروت میں ہوں " نیوا سنول ریستوران" میں مخند کے برتوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا میں افعار وسال کا ہوں۔ میرے بال نفاست ہے آ راستہ اور چک دار ہیں میں ایلینی کے بارے میں سوچ رہا ہوں

انہوں نے بڑے حل سے آخر تک میری نظم کی وان کا پائپ دوبارہ ان کے وانوں تلے تفا۔ پھرانہوں نے کاغذ کا وہ مکڑا جس سے میں پڑھ رہا تھا میر سے ہاتھ سے اچک لیا واس پر ایک نظر ڈالی اور مجھے واپس کردیا۔

"اے دوبارہ پڑھو!"

جب میں اے دوسری مرتبہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا''رکو۔'' انہوں نے جھے پچھے الفاظ کا شنے، یا خاص مصرسے کو اور اس کے بعد کے مصرسے کونقم کے شروع میں رکھنے اور پہلے مصرے کونقم کے اختیام پررکھنے کو کہا۔

جب میری ظم کی کاف چھانٹ ہور ہی تھی، ش دیکے رہاتھا کے میری بے رس اور خشک لظم میں سے ایک نی "فظم" جنم لے چکی تھی جوان کی نظموں کی یا دولاتی تھی۔ وہ میری نیم دانشوری اور میرے متوسط طبقے کے پس منظر سے جنم لینے والی میری مین

سنخ نکالنے والی فطرت سے لے کرمیری بعض مخصوص عادات اور نظریات تک میرے ہر پہلو کا بڑی باریک بن سے جائزہ لیتے ہوئے اپنابہت زیادہ وقت مجھ پرصرف کررہے تھے۔

نوبت یہاں تک پہنچ من تھی کہ جب سے میری ناظم سے دوئی ہوئی تھی اوران کے ساتھ ایک ہی کوشری میں رہنا شروع کیا تھا، میں نے عزت اور نجاتی کوتھر یبا تکمل طور پر نظرانداز کردیا تھا۔ خیرعزت سے تو میری بول چال پہلے ہی سے بندھی لیکن نجاتی سے تو کوئی ایسا معاملہ بھی ندھا۔

کی عرص کے بعد عزت کے ساتھ ملی ہوگئی اور ہم دوبارہ دوست بن مجے۔ایک دن کنے ہوگئی اور ہم دوبارہ دوست بن مجے۔ایک دن کنگریٹ کی ایک راہداری کے کونے بیس ناظم کی نظروں سے بہتے ہوئے بیس نے عزت کو ابنی دونظمیس سنا نمیں جن کو ناظم نے کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد ایک نی شکل دے دی تھی۔عزت بھی ایٹ آ ہے کہ ایٹ ایک مثال کرتا تھا جتا کہ بیس ایٹ آ ہے کو۔

وہ میری نظمیں سننے کے بعد کبیدہ خاطر نظر آرہا تھا۔ "کیاریتم نے خود کعمی ہیں؟" "کاہر ہے ....." میں نے جواب دیا۔

اینے ہونؤں کوسکیڑتے ہوئے اس نے اپنا چرہ دوسری طرف موڑ لیا، اس کے بال لوٹن سے چک رہے متصاور قرمزی رنگ کے نظر آ رہے ہتے۔ " میں بھی .... "اس نے کہا،" میں بھی ناظم سے دوئی کروں گا۔"

میں نے بہت جملا ہے میں کے سے اسے ناظم کے بارے میں نجاتی کے الفاظ
یادکرائے ،'' پریٹان ہوتے اورا پنا پوریا بستر لپیٹے ہوئے ۔۔۔۔۔''لیکن اس نے کوئی اثر ندلیا۔
'' میں بھی انہیں اپنی شاعری دکھاؤں گا۔ میں بھی انہیں اے درست کرنے کے لیے
کہوں گا۔'' وہ یہ بات مسلسل دہرا تا چلا کیا۔

بم ای تخ مزاتی عی جدا ہو گئے۔

میں سیدهانجاتی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔جب وہ مجھے ل کمیا، میں نے اسے بھی اپنی نظمیس پڑھ کرسٹا کمیں۔اس نے انہیں بہت پسند کمیا اور کہا:

ناظم نے ان کی ظمیں بڑے فورے میں لیکن انہوں نے "بیزارکن" یا" بھیا تک" یا
"الچر" جیے الفاظ نہ کے جوانہوں نے میری نظموں کے بارے میں کیے تھے بلکہ دہ وقفے وقفے
سے کہدر ہے تھے،" بہت خوب اعزت" یا" یہ صرعہ بہت خوب صورت ہے۔ "عزت اپنے لوشن
سے تیکتے ہوئے بالوں کے ساتھ میری جائب فخر بیا انداز میں دیکتا۔

ایک ایے بی روز جب ووعرات اور نجاتی کی تقمیں سنتے رہے تھے، ان کے جانے کے بعد میں نے یو چھا:

> "کیاآپ کی جی انہیں پیندکرتے ہیں؟" انہوں نے مجھے او پرسے نیچ تک ویکھا۔" ظاہر ہے ...." انہوں نے کہا۔ میں منہ بنائے بغیر ندرہ سکا۔

مچریں نے ایک روز کہا،''دیکھوا شاد، آپنجاتی کے تن میں اچھانہیں کردہ۔اس نے پرائمری بھی کمل نہیں کیا۔وہ بھشا ہے کہ و وواقعی علی ایک شاعر ہے۔لین ......'' انہوں نے بڑے فسٹرے مزاج سے پائپ کے دھوئیں کا مرغولا چھوڑتے ہوئے کہا: ''توکیا ہوا؟''

"لیکن دو کسی کی کوئی پرواونبیس کرتا۔ وہ محض بیے کہتا پھرتا ہے کہ ناظم حکمت اس کی شاعری کواعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔" "اے کہنے دو۔"

، بے ہے۔ ''اے کہنے دو؟ کیا آپ حقیقاً جان ہو جھ کرایک شخص کواس طرح نقصان پہنچا کتے

11,2"

"میں اے کوئی نقصان نہیں پہنچارہا۔"

"اگروہ سمجے گا کہوہ پہلے ہے ہی بہت عمدہ شاعر ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے بہتر بہتر بنانے کے لیے بہتر بہتر بنانے کا۔"

انہوں نے میری جانب محور کردیکھااور پھر ہنس پڑے۔

"مي جانيا بول ....!"

مجروه كوشرى بابرنكل كي-

میں وہاں کو فعزی میں ہیں رکا رہا۔ بھے ہو فضی پراور ہر چیز پر بہت غصداور طیش آ رہا تھا۔ بھے ساری دنیا تاریک ہوتی نظر آ رہی تھی۔ حق کہ میں نے پڑھائی وغیر واوراس سب کچھ کو خدا حافظ کہنے اور اس کو فعزی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ و بینے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے اپنی کتا میں اور کا بیاں ایک طرف رکھ ویں۔ میں اب پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ بھے ان ہا توں کی ضرورت نہیں تھی جو وہ بھے سکھانا چاہتے تھے۔

""هن جانتا مول .....! 'اونهد!"

بدمزگی اور بدمزاجی کی کیفیت میں، غیل کھڑگی میں جا بیٹھا اور سامنے پہاڑوں کو و کیمنے
لگا۔ میں ان کے الفاظ کے بارے میں سوج رہا تھا۔ "میں جانتا ہوں ....." ان کی نظموں کو پہند
کر نامحش جھے تگ کرنے کے لیے تھا اور وہ احمق ان کی بات کو بچ تسلیم کررہے ہے ۔.... مگا ہر ہے
وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھ کتے ہے، جو انہوں نے لکھا تھا وہ سید حما سادہ اور بیز ارکن تھا۔ میری کوئی
ایک لفم بھی اگر ان کی تمام نظموں کو بچا بھی کر دیا جائے تو اُن پر بھی بھاری تھی، " "میں جانتا
ہوں .....! اونہد!"

جیے دہ کو فوری ہے باہر فکلے متے دیے بی دا پس آھے۔
" چلوآ ؤ۔" انہوں نے کہا،" کیاتم تیارہو؟"
دہری فرانسیں کو پر کھنا چاہتے تھے۔ میں نے کوئی دھیان نددیا۔ انہوں نے دہرایا:
" میں تم ہے بات کردہا ہوں!"
" میں تیارٹیں ہوں!" میں نے کہا اور مند دسری جانب پھیر کر لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔

انبول نے بالکل اصرارند کیا۔

"الچھی بات ہے۔"انہوں نے کہا،" چلوتم پھر تیار ہوجاؤ کے۔"

وہ کوششری سے باہرنگل سے۔ بعد میں جب میراغصہ ماند پڑ کمیا تو انہوں نے دوبارہ ہو چھا:

"كياتم تياريو؟"

میں قدرے بڑ بڑا کررہ گیا، پھےمعذر تیں، پھے د ضاحتیں

''ہم ایک بی قبیل ہے تعلق رکھتے ہیں۔''انہوں نے کہا،'' میں تنہیں اتناا تھی طرح جانتا ہوں جتنا میں اپنے ہاتھ کی تکیروں کو جانتا ہوں .....

مجرا یک دن انہوں نے ہم تینوں ،عزت ،نجاتی اور مجھے، چھےمصرعوں پرمشتل ایک نظم

دي۔

"معرعوں کی ترتیب کوتیدیل کرواور لقم کوبہترین مکنہ صورت میں لے کرآؤ۔" ہم میں سے ہرکوئی علیحدہ کونوں میں پیٹھ کر پورے انہاک کے ساتھ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے مصرعوں کی ترتیب کوتیدیل کرتے ہوئے تھم کو" بہترین ممکن صورت وین کی کوشش کرر با تعاریم یوری طرح جانتے سے کہ بیا یک امتحال تعا،ہم تیوں کے درمیان ایک مقابله۔

ہم میں سے ہرایک نے مختلف ترتیب دی تھی۔ ہم تین رتیب، تینوں کمبراہث اور سراسیم کے عالم میں، تینوں ایک دوسرے کے لیے نفرت لیے ہوئے ، ہماری نکابیں عظم برمرکوز تھیں، کاغذ کے وواوراق جن برہم نے لکھا تھا،ہم نے انہیں تھادیئے۔

ناهم في وواوراق تعامد وأنيس يرحا وكافي ويران يرغوركيا- آخركارانبول في كبا: "اجماے، یہ بہترے، یہ بہترین ہے۔" مى مقابله جيت چكاتھا۔

ای طرح ایک روز کہیں ہے میرے ایک ناول کے ابتدائی اوراق ان کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے وہ پڑجو آگ کے ۔ انہوں نے وہ پڑجو آگ انداز میں البق کھڑاؤں میں بھا کتے ہوئے میرے پائی آئے۔ ابنی اُکھڑی موئی سانسوں میں انہوں نے ابنی کھڑاؤں میں بھا گئے ہوئے میرے پائی آئے۔ ابنی اُکھڑی ہوئی سانسوں میں انہوں نے یو چھا:''کیارتم نے لکھا ہے؟''

يس في المات المات

"میری بات سنو\_"انبول نے کہا،" تم نے بھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حمہیں نٹر ککھنی جا ہے، ہاں نٹر!"

میں بہت زیادہ جمران تھا .....انہوں نے مجھ سے لمی گفتگو کی اور پھر مجھے مختفر کہانیاں ککھنے کا مشورہ ویا۔ ترک اوب میں بختفر کہانیاں لکھنا ایک انہی صنف تھی جس سے میں بہشکل ہی شاما تھا۔ میں اس کے اصول وضوابط سے بالکل شاما تھا۔ میں اس کے اصول وضوابط سے بالکل آگاہ نہ تھا۔

''مجھ سے پوچھو۔''انہوں نے کہا،''جوتمہارے ذہن میں آئے بلا جھجک پوچھو۔۔۔۔۔ مناسب یا نامناسب،متعلقہ یا غیرمتعلقہ ،وقت یا ہے دقت ،جو چاہ پوچھو۔۔۔۔'' ''کیافرائیڈ کا بجی مطلب تھا؟'' ''اورسٹینڈ بل، ذولااور ہالزاک۔۔۔۔۔''

· · · · · · · ·

پھرایک روز جب کہ موقع کل دیکھے بغیر ش نے ان سے یہ وال کردیا۔
''استاد ، لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ آزاد تھے ، جیل میں نیس تھے ، آپ کی آبوہ خانے میں جاتے ، اس جگہ سب سے زیادہ غربت کا مارا شخص تلاش کرتے ، اپنی جیب سے ساری رقم نکالتے اور پھراس سے کہتے ، اب تم بھی اے نگالو! وہ آ دمی اپنے چند سکے باہر نکالآ، اور پھر آپ ساری رقم ایک جگہ جمع کرتے اور آپس میں برابر تقیم کر لیتے ۔''

وہ ہرلحہ بڑھتے ہوئے استقباب کے ساتھ بڑی توجہ سے میری بات سنتے رہے، پھر اچا تک بہت زیادہ غصے بی آ گئے۔ بی سمجھ رہا تھا کہ وہ مسکر کی سے اور پچھے ایسے ہی سزید وا تعات اور مثالیں سنا کیں گے۔

''بہمی نہیں۔''انہوں نے کہا،'' میں حمہیں حلفیہ یقین دلاسکتا ہوں کہ بھی نے آج تک مہمی بھی ایسےاو پتھےاور دکھاوے کے مظاہر سے نہیں کیے۔'' م

مجرایک دن میں نے ان سے ایک اور بات ہو چھی ۔

" کسی نے" یانی (نیا) مجموعہ" میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ناظم اس قدر جامل ہے کہ وہ فکرت کونبیں مجھ سکتا۔ مصنف نے بیدوکی بھی کیا تھا کہ آزاد نظم آپ کی ابنی اختر اس نبیں تھی بلک آپ نے اے ردی شاعر" مایا کودسکی" ہے مستعار لیا تھا۔"

میں نے بیضمون ناظم کو ملنے سے بہت پہلے پڑھاتھا۔اب میں نے اس بارے میں ان سے استفسار کیا۔

" ..... ما یا کووسکی کے تکووں میں ہے ہوئے مصر سے حقیقت میں کافی حد تک میرے

جیے بی ہوتے ہیں۔لیکن وہ عروضی بحر میں لکھتا ہے۔روی علم عروض کے مطابق۔۔۔۔ جب کہ میرے مصرعے خالصتاً شراور ترنم کے حال ہوتے ہیں۔'' مجرانبوں نے تغصیل سے روشنی ڈالنی شروع کردی۔

سسل طرح جنگ آزادی کے دوران ولانورالدین (Vala Nurettin) ، یوسف منیا، فاروق نافذاورو وانقر و کے لیے روانہ ہوئے۔انقر وحکومت نے یوسف منیا اور فاروق نافذ کو واپس بھیج دیا، فاروق نافذ کوسلطانوں کے تصیدے لکھنے پراور یوسف منیا کو۔۔۔۔۔''

ای وقت اناطولیہ کی حالت زاراوراس کی شدید خربت نے ناظم پر گہرااثر ڈالا۔ وہ
اس کے بارے پی لکھنا چاہجے شے ۔۔۔۔۔ اس بارے پیس کہنے کو بہت پچھے تھا لیکن علم عروض اور
ارکان کی تعداو پر مبنی بحرین اس رائے پی رکاوٹیس ڈال ری تھیں۔۔۔۔۔ پھر بیسو چنے پر مجبور ہو
گئے کہ آئیس ان مقررہ اور متعین صورتوں ہے نجات حاصل کرنی چاہیے اور شاعری کے دومرے
واسطے اپنانے چائیس، جوزیادہ آزاد، وسٹے اور زوردار ہیں۔ یا پھرانہوں نے شدت ہے بیمسوں
کیا کہ ارکان کی تعداد پر بخی بحریں اور عروضی بندشیں معمولی، سادے اور فیرا ہم احساسات کو ظاہر
کرنے کے لیے مناسب ہوسکتی تھیں لیکن وسٹے اور تمام موضوعات کا کمل احاط کرنے کے لیے
کراوٹ کا ماعث بنتی ہیں۔

مرف چدایک نبیل مرف پانچ دی نبیل تین کروڑ بھوک سے مرتے ہوئے وہ ہم میں سے ہیں! وہ ہم میں سے ہیں! ہم میں سے ہیں! \_\_\_\_

بھوک سے مرتے ہوئے تظاری کھڑے ہیں ... بھوک سے مرتے ہوئے

نەمرد ب نەمۇرت، نەلۇكانە يىلۇكى

د لبے پتکے بیجے ونزار

مؤ ساؤ ب ، نيز هے ميز هے درخت

مُوى تُوى، نيزهى ميزهى شاخوں كے ساتھ!

شروب ندورت مناوكان عاوك

دلبي يتكي بحيف ونزار

مزع وعائز عيز عدد

مزی نوی، نیزهی میزهی شاخوں کے ساتھ!

ندمروب ندمورت انداز كاندى الرك

بحوك عرتے ہوئے قطار من كھڑے إلى -- بحوك عرتے ہوئے!

م کھ پیدارے ال

ایے تھنے

. جومحض بذی بی بذی ہیں

اوراً شاع ہوئے ہیں

اين فيولي بوئ بيد!

مجه بين محض

كعال --- كعال

سرف

ان كي آنكيس زنده بي!

یقم ان جذبات کا ظہار ہے جن کا تجربدان کو پہلی مرتبہ غالباً اناطولیہ بھی ہوا، اور پھر جب انتقلاب کے بعد دریائے وولگا کے کناروں پراُن کا سامنا بھوک اور غربت ہے ہوا۔

اور تيمر ماسكوش.....

"...... كنى دنول بلك كنى ہفتوں تك \_" أنبول في بتايا،" ميں في شئے خيالات اور بيان كے ليے اسلوب كے ذريعے شاعراندا ظبار كے امكانات كو وسعت دينے كے ليے محنت كى ......."

پھر جب کے دو ابھی روی زبان سے بالکل ٹا آشا ہے، انہوں نے ایک روی اخبار اشایا اوران کی نظر ٹو ٹی ہوئی سطروں پر پڑی سین خیال کرتے ہوئے کہ بیضرور کو فی تقم وغیرہ ہوگی انہوں نے ایپ الکا کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ وہ حقیقت بھی کی نظم کا ایک بند تھا جو کہ '' یا یا کو دیکی'' کی کھی ہوئی تھی ۔۔۔۔ بیان کا اس شاعر سے پہلا تعارف تھا۔

ہرروز وہی درود ہوار، دہی چرے، وہی کھڑی اوراً ی کھڑی سے نظر آنے والے وہی پہاڑ اور وہی او نچی نجی پہاڑیاں ...... چاروں ست ایک ہی و نیاتھی، سوائے قدرت کے جو موسموں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ اکثر میں کھڑی کے پاس بیٹے جا تا اور باہر کی و نیا کا نظارہ کرتا، وُور کہیں چلچا تی دھوپ میں کوئی کسان ست روی سے بل چلا رہا ہوتا یا کوئی نوجوان و بیہاتی لڑی کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی گھڑیڈی پردو پہر کا کھاتا افغائے وجرے دھرے قدم اشھاتی چل رہی ہوتی۔

جیل میں سب سے زیادہ خوش گوارا در پر لطف دن اہم مذہی تہوار عیدی اور ملا قات
کے دن ہوتے ہے لیکن تہوار خاص طور پر بہت پر دونق اور پر بنگام ہوتے ہے ۔۔۔۔۔ بالکل باہر
کی آ زاد دنیا کی طرح یہاں بھی ہر کوئی نئے گیڑے یا کم از کم پھے نہ بھی نیا پہنے کی فکر میں ہوتا۔ اور
تہوار سے پہلی شام کو وہ لوگ بھی جن کے پاس شاید ہی کوئی رقم ہوتی اپنے شیو یا تجامت بنوانے
کے بعد تجام کے مددگار لڑکے کو پھے نہ بھی شرور دیتے اور پھرائی خوشی کے جذبے میں جے وہ بہ مشکل سنجالے ہوتے خاموشی ہے نگل جاتے۔ ان دنوں میں وشمن بھی آبی میں سلح جوئی کے جذبات لیے ہوتے ساور افیون، جس اور ہر جذبات لیے ہوتے ۔۔۔ نیا دہ تر وہ لوگ جو سال کے کمیارہ مہینے جو کے ساور افیون، جس اور ہر صفح کی منوعہ اثیا وہ بھی کر ہے بناتے تھے اور ان گمیارہ مہینے ہوئے کے اور افیون، جس اور ہر کے لیے ایک دور ان ہر روز میسب پھی کرنے کے لیے ایک دور ان ہر روز میسب پھی کرنے کے لیے ایک دور ان ہر روز میسب پھی کرنے

ناظم ہے دوئی کے بعد یہ میری پہلی عیرتھی۔ ہم عیدے ایک روز پہلے تجام کی دکان پر کئے ، انہوں نے مجھے ہے ہم کا کہ ہوئی کری پر بیٹھ کئے ، انہوں نے مجھے ہے پہلے تجامت اور شیو بنوائی۔ اور جب میں ان کی خالی کی ہوئی کری پر بیٹھ رہا تھا، وہ کھڑے ہوئے ہو کر بوڑھے تجام کے گندے آئے میں دیکھ رہے تھے۔ یہ تجام تقریباً پندرہ سال ہے مسلسل جیل میں کام کر دہا تھا۔ ناظم آئے سے سامنے رکھے ہوئے آئیوں میں ہے دیکھ رہے سے کہاں کے بیل اور شیو کا معائد کردہ ہے۔

جام كددگاراز ك في جوكم مندنظرة في والا چوده بندره سال كاديباتي از كا تهاد انبيس ايك طشترى چيش كي از ك في الاهمال "كي عمريث كي ديد سي عمريث نكال كركاني كي ايك پرچ جي ركھ اور ايك دوسرى پرچ جي ميدكي رهين مشائياں تھيں۔ طشترى جي ايك " يودي كلون" كي يوس مجي تحي۔

وستور کے مطابق ناظم نے طشتری ہے ایک سکریٹ اٹھالیا۔ لڑے کے اصرار پرانہوں نے مٹھائی کا ایک مکڑا بھی اٹھالیا اور تھوڑ اسا ' ہوڈی کلون' 'ہاتھ پر لگالیا۔

طشتری میں نپ کے طور پر تعوزی می رقم رکھنا بھی رسم کا حصہ تھا۔۔۔۔ اور یقینا ناظم بیہ جانتے تھے۔ انہوں نے جبحکتے ہوئے سرخ دھار یوں والے پاجاے کی جیبوں کو مٹولا اور پھر مسکرائے: ''کمال ہے! یار۔''

> ہم نے آئے میں سے ایک دوسرے کودیکھا ....... "کوئی بات نیس کوئی بات نیس ۔"

میں نے محسوس کیا کہ ہ ہم نے ب دینا چاہی جیسا کدموقع کا تقاضا تھا اوراس کے لیے ابنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اور وہ میری جانب ان نگاہوں سے دیکھ دہ سے کہ وہ یہ خوشی حاصل نہیں کر سکے ..... یا شاید یہ میراتھوں ہو؟ جنوبی ہوا کے تیز بھٹر چل رہے تھے .... تیز و تندگرم اور چینی ہوئی ہوا۔ نصف شب کا وقت تھا، دروازے دھڑا دھڑ نے رہے ہے، دُور کمیں کھڑ کیوں کے شیشے نوشنے اور درختوں کی شاخوں سے الجھتی ہوئی ہوا کی شا کمیں شاکمی کی گا وازیں آ رہی تھیں۔

آ دھی رات سے زیادہ کا دقت بیت چکا تھا۔ جاپانی کلاک جوناظم نے کسی دقت بیولو سے خریدا تھا، رات کے دو بجار ہاتھا۔ میں اس دقت، مجھے یا دنیں، خدا جانے کیا پڑھ رہا تھا اور وہ سور ہے تھے۔ پھر وہ اچا تک اتھیل کر اپنے بستر پر بیٹھ سکتے اور کائن کی چادر ایک طرف بھینک دی۔ ان کی نیلی آ تکھیں نینڈ سے بھری ہوئی تھیں۔

"كياتم بحصابن شل دو مري"

میں نے انہیں پنیل دے دی اور می خورے دیکے رہاتھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بستر کی سر ہانے کی ویوار پر مچھ لکھا، پنیل واپس کی اور بڑی متانت کے ساتھ دوبارہ لیٹ مجھے اور چادر کو تھینچ کرسر پراوڑھ لیا۔

> میں بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے جولکھا تھا، اسے پڑھا۔ ''سونی اور تنبالبروں پر ایک خالی ٹین کا ڈب'

دوسرے روز مجھے ان کی کھٹراؤں کی کھٹ کھٹ سٹائی دی۔ وہ جیل کی راہداری میں

ككريث كفرش برآ مے يہيے تيزى سے چكر لكار بے متے۔ من مجھ كيا كداب بجروہ شاعرى ير غور کرر ہے ہیں ..... میں جا کر کوشنری کے دروازے پر کھٹرا ہو گیا، وہ کی بھٹلی ہوئی روح کی مانند، سجنمعنا ہٹ کی آ واز نکالتے ہوئے اپنی شبادت کی انگی کو انگر شھے کے ساتھ مسلتے ہوئے یوں چل رب تے ہیں جوم میں سے راستہ بناتے ہوئے جارے ہوں۔ دو کئ مرتبددوسرے تید ہول سے حكرائ جواكيلے يا دودوكى صورت آجارب تنے، پھراپنے آپ كوسنجالا ديتے ہوئے ہاتھ كے اشارے سےمعذرت اورمعافی طلب کرتے اور پھردوبارہ بھے وہی بھنجمنا ہث کی آواز ،راہداری مين آ كے يہيے جاتے ہوئے ان كے قدموں كى آ واز سنائى ديے لكتى، وہ مجمى تورابدارى كة خرى سرے تک جاتے اور می اچا تک کہیں ہے بھی پلٹ پڑتے ۔ بھی بمحاروہ راہداری میں تھلنے والی سمى ايك كوهنرى من تيزى سے داخل ہوتے اور پراى تيزى كے ساتھ بابرآ جاتے۔ پر مجھے خیال آیا کدوہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میں تو کوٹھٹری کے دروازے پر کھٹرا تھا، وہ مجھے اندر کہاں د كم كتے تھے، جب وہ تيزى سے باہر تكل رہے تھ تو مجھ سے كرا گئے۔وہ مجھوديريريشانى كے عالم میں مجھے کھورتے رہے ، کو یا بھول کتے ہوں کہ مجھے کیا کہنا جائے تھے۔ انہوں نے پچھ سوچے ہوئے کہا،" برائے مہرانی ذراائی شمل دو۔" اور جب کک میں جیب سے شمل تکا آلاوہ ددبارہ طلتے ہوئے راہداری میں آ مےنکل سمتے۔ مجروہ تیزی سے کیٹے اور جیمے بی میرے یاس ہے گزرے میں نے اپنی شل آ مے کردی۔ لیکن شاید وہ یہ بات بحول کے تھے ادر انہوں نے چلناجاری رکھا۔اجا تک وہ ایک لیے کے لیے پچھا لجھے سے دکھائی ویئے ، پھرانہوں نے پنسل لے لی اور شکریداد اکرنے کے لیے بڑی متانت سے تعور اسا جھے اور کھٹ کھٹ کرتے ہوئے ایک كمراؤل من آع نكل محد

"سبے زیادہ تکلیف دہ بات ... "وہ کہا کرتے ہے،"لوگوں کا اس وقت بھے کھور کھور کر دیکھنا ہوتا ہے جب میں اپنے خیالات میں غرق ادھراُدھر چل مجررہا ہوتا ہول۔ بھے میہ خوف ہوتا ہے کہ دہ مجھے شاید پاگل مجھ رہے ہوں کے اور میں پوری طرح سے سوج بچار نہیں کریا تا۔"

ایک دن کمی جگہ جہاں وہ مہمان تھے، میرا خیال ہے کدا ہے کسی دشتہ دار کے محر پر

ہے، ان کا کچھ لکھنے کا موڈ بن گیا۔ وہ او ٹچی آ داز میں پڑھتے ہوئے کو تھڑی میں ایک سے دوسرے کو تھڑی میں ایک سے دوسرے کونے کی طرف چلنا شروع ہو گئے اور لیجہ بلحہ زیادہ ہے نے اور کھے کئے۔ ایک نوجوان ملازمہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو بھائتی ہوئی تھرکی مالکہ کے پاس منی اور کہنے لگی۔ ''دیکھیں مادام، میرانحیال ہے کہ آ ہے کے مہمان ہوش دھواس کھو بچے ہیں!''

یں بھی تین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ ناظم جب چاہتے ہے ابنی مرضی سے بورے شوق اور جوش وجذ بے کے ساتھ لکھنا شروع کر کتے ہتے۔ وہ اپناوان کلزوں میں بانٹ لیا کرتے ہے۔ انہوں نے مقرد کر رکھا تھا کہ ایک مخصوص وقت پر لکھنے بیٹسیں کے اور ایک مخصوص وقت تک لکھتے رہیں گے۔ ایک صورت میں وہ کمی ریڈیو کی طرح اپنے شوق اور جوش وجذ ہے کو بٹن محما کر آن کر لیتے اور اپنا کا م شروع کردیتے۔

ناظم اپنے قافیوں کا انتخاب بھی مخصوص مقاصد کی خاطر کرتے ہتے۔ وہ قافیے محض شاعری کے نقاضوں کو ہورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔

کی بھی چیز کوجس کا تعلق لکھے تکھانے یا کی فنی سرگری ہے ہوتا تھا، وہ بڑی سنجیدگی سے لینے شخے اور بجھتے ہے کہ اویب یا فنکار پر بھاری ف مدداری عائد ہوتی ہے۔ اویب یا فنکار بر بھاری ف مدداری عائد ہوتی ہے۔ اویب یا فنکار بر بھاری فرے کے پوری طرح ہے تالف شخے بیشہ محنت کش جوام کے سامنے جواب وہ ہوتا ہے۔ وہ اس نظر ہے کے پوری طرح ہے تالف شخے بے عام طور پر اس نظر ہے جس بیان کیا جا تا ہے: "شاعروں کے فریب جس مت آؤوہ جو بچھے کہ دے عام طور پر اس نظر ہے جس بیان کیا جا تا ہے: "شاعروں کے فریب جس محت آؤوہ جو بچھے کہ دے عام طور پر اس نظر ہے جس بیان کیا جا تا ہے: "شاعروں کے فریب جسلہ بول تھا،" بیشن رکھو، شاعر کا کہا ہوا ایک ایک اغذا تھی طور پر بچ ہوتا ہے۔"

ناظم كاعقيد وقعا كما يك شاعر" .....روح كالجينر بوتاب\_"

و محنق لوگوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جیل میں لوگ آئل کردیے ہیں، آئل ہوجاتے ہیں، جو كفر بكتے ہیں۔ عالم تیدیوں كی وركشا ہیں میں بلے جایا كرتے تھے، جہاں تیدی نشر كرنے، جوا كھيلنے یالوگوں پر تنجر زنی كرنے كى بجائے ابنا وقت مفيد كام كرتے ہوئے بسر كرتے سے۔ اگر انہیں موقع مل جاتا تو وہ وہاں كوئى نہكوئى كام كرتے، وہ كى كلارى كے كلارے كورندہ

لگاتے، کیڑا ابنے .... بعض لوگ ایسے کا مول کو کئے خیدا یجنڈ بے پر محمول دیے ہیں، لیکن جبال

تک ہیں نے دیکھا یا سمجھا، یومش اُس کریم اور عزت کے اظہار کی مثال کے سوا پھونیس تھا جووہ

اپ ساتھیوں کے لیے اپ ول میں رکھتے ہتے، اور اس اہمیت کا اظہار تھا جو وہ ان لوگوں کو دیے

تھے جو پھونہ پھونیلی کرتے ہیں، جو پیدا واری عمل میں تقیقی طور پر حصد ڈالتے ہیں۔ میں یہ بات

بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بر عکس جو عام طور پر خیال کیا جا تا ہے، تاظم ہر گز کر خت مزان انسان

نہیں تھے جو ہر موقع پر بحث و محرار کرتا ہویا کی پرو پیکنڈ المی معروف رہتا ہو۔ وہ بمیشہ ہر مختی کی ان کو مجبور نہ کو بہت نہا وہ وہ بمیشہ ہر محت کے کران کو مجبور نے مانے برجی خاصوش ہی اسے جے جب تک کران کو مجبور نہ کے والے اور بھی خاصوش میں دیتے ہے۔ اس کے کران کو مجبور نے مان کو میں میں انہوں ہے۔

تاظم اپنے نظریات پر لیتمن رکھتے ہتے۔ وہ الن لوگوں کی عزت و تحریم کرتے ہتے جو
سمی مقصد پر لیٹین رکھتے ہوں، خواہ یہ مقصد پر کھی ہو۔ یکی وجہ تھی کہ وہ محمت عاکف کی عزت
سمی مقصد پر لیٹین رکھتے ہوں، خواہ یہ مقصد پر کھی ہو۔ یکی وجہ تھی کہ وہ محمت عاکف کی عزت
سمی سمی کرتے ہتے۔ اس کی وجہ یہ بیس تھی کہ ان کے خیال میں محمت عاکف کے نظریات درست ہے
بلکہ وہ عاکف کی اس لیے قدر کرتے ہتے کہ وہ ایک صاحب کردارانسان ہتے جواہے مقصد پر
لیٹین رکھتے ہتے۔

کی اور اصولوں کی پیروی کرنے کے دووے دار ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اپنے نظریات اور اصولوں کی پیروی کرنے کے دووے دار ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اپنے نظریات اور اصولوں پر بدمشکل بی ابو ہو ہے ہیں۔ ناظم جو کہتے وہی کرنے کی کوشش کرتے ، ان کے اعمال اورنظریات میں یکسانیت تھی۔

وہ انسانوں سے بے پناہ مجت رکھتے ہتے، یہاں تک کدانہوں نے اسے ایک "نذہب" کا درجہ دے دیا تھا۔ فاص طور پر بنچ ..... میں نے ایک آتھ موں سے کوئی ایسا دا تعد نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے کسی روتے ہوئے بنچ کو گور میں اٹھا یا ہوا دروہ نور آ چپ کر کمیا ہو، لیکن میں حتی طور پر کہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بچان کے ساتھ دوئی ضرور کرسکتا تھا۔

ایک دن میں نے ان کے اس کر دار کوذ بن میں رکھتے ہوئے ایک نظم تکھی اور پھرانبیں

وكمعالى

20

من نے کہا،"استادا میں نے بیسب کھھ آب سے منسوب کیا ہے!" انہوں نے اے ہاتھ میں لیااور پڑھنے لگے۔ان کے نتھنے پھڑ پھڑا رہے تھے جس ے ظاہر ہوتا تھا کہ وہنی کو قابو کرنے کی شدید کوشش کرد ہے تھے: حالیس سال کی عمر میں بھاضحے ہوئے مہید دوڑا تا ، ياني من سابن محول كر بلبلاا (١١) نعت خانے ہے جم کرانا، مسائے کی بی کوجریوں میں سے تا کنا! عاندي كے ميكتے ہوئے ترجي ہے كلاب جيماسرخ جام أزانا حالیں سال کی عمر میں بھا گتے ، وئے یہید دوڑا نا ياني مين صابن محول كربليلي أزانا د نیاے اور لوگوں سے پیار جہا نا ہربات کے باوجود پیار کرنے کے قامل ہونا یادکرنا، یادکرنا.....

بيار وما بيار رايسين ياني من مها بن محول كريليليا زانا!

"اللم كے طور پريہ بہت اچھى ہے۔" انہوں نے كہا،" ليكن كيا بس هيتتا ايساس انو كھا

بهول؟"

"می آو تھن آپ کے مزائ کی عکائ کرنے کی کوشش کردہا تھا....."

"شیک ہے الیکن ذراتصور کروایک چالیس سال کابالغ آدی نیکر پہنے ملیوں میں پہنے
کے چھے دوڑرہا ہو! ایک بظاہر بنجیدہ آدی سودائیوں کی طرح بتقر کے فرش پر جیٹا ہو، ٹامگوں کے درمیان ایک پانی کا بیالہ رکھا ہو، ہاتھ میں صابن کی کلیا پکڑی ہواوروہ لیلے بنا کر ہوا میں اڑا رہا ہو....؟"

" النبيل أبيل امير س كينه كا مطلب بركزينبيل تعاله" من في كيا، " مثال كي طور ير

تصور کری بسل انسانی فطرت کے خلاف نبرد آبز مائی سے کمل آزاد ہو چکی ہو،اوروہ تمام طفیلیوں سے نجات پا چکی ہو،اورد نیا جنت میں تبدیل ہو چکی ہو ......"

انہوں نے کوئی جواب نددیا ،لیکن ان کی خاموثی الیکن کماس نے بجھے دو ہارہ سو پنے پر مجبور کر دیا ۔۔۔۔ ٹھیک ہے،'' جنت کے دنوں'' میں چالیس سال کے آ دمیوں کے پاس یقینا بہت ساوقت ہوگا جود والمین مرضی ہے گزار سکیس ،لیکن ان کے ذہمن ،استے آ کھڑے ہوئے تونیس ہوں کے کہ دہ پہیوں کو تھماتے ہوئے کیوں میں بھا گئے پھریں ، ندبی وہ استے پاکل ہوں کے کہ بلیلے بتا کر بواہیں اڑائے پھریں ۔۔۔۔۔

ابھی تک بیرے ذہن میں جوآتا، میں ناظم سے بلا جھک ہو چولیا کرتا تھا۔ میرے
پاس اُن سے ہو چھنے کے لیے بچھ قدرے خیدہ، فلسفیانہ نظر آنے والے سوالات بھی تھے، لیکن
پچھ دوسرے غیر سنجیدہ بلکے بھلکے انتہائی فرسودہ سوالات بھی ہوتے تھے، الی باتیں جوآپ کی
تیسرے درجے کے میوزک بال مے منسوب کرتے ہوں۔

باب علی یا انقرہ جدی (باب علی عانی حکومت کا بیڈ کوارٹراوراخبارات اور کتابوں کا اشاعت کا مرکز بھی تھا جب کہ انقرہ جدی ایک چوڑی ڈ طابی سڑک ہے جو" سر کجی" (Serkeci) ر بلوے شیشن کو باب علی کے علاقے سے ملاتی ہے ) کے بارے یس تجوئی موئی تمام تفسیلات کا علم مجھے ناظم سے بی بوا تھا۔ بھے یادتھا کہ جس وہاں چندمر تبدا ہے والد کے ساتھ کیا تھا اور جس نے محسوس کیا تھا کہ اگرایک دن قسمت بھے اس مشہور شاری عام پر لے کئی تو بھے برگز تجربت بیس بوگی۔

جب میں مجھوٹا تھا تو بغیر پوری طرح جانے کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا، میں نے با قاعدگی سے مخلف اخبارات فرید تا اور ان کوجع کرنا شروع کردیا تھا۔ میں پچھ مزید بڑا ہوا تو میری مطالعے کی عادت مزید شدت اختیار کرمنی ، اور میری سمت بدل منی اور میں نے کھیلوں کے میکزین جمع کرنے شروع کردیتے ، بعد میں پھراد بی میکزینوں نے ان کی جکہ لے ل

جیل می بھی کھھایا ہی تھا ..... میں ہے دینا اور دارڈرزیا تیدیوں سے جولیبرلاء کے تحت باہر کام کرنے کے لیے جاتے تھے، ادبی میکزین منگوایا کرتا تھا۔ ان میکزیوں میں سے کی 3.75

ایک ایس نظموں کے مجموعے شائع کرتے ہتے جو نے ادبی رجانات کی عکای کرتی تھیں، جو ہروں، قانیوں اور ہم آ ہتگی ہے محروم ہوتی تھیں۔ شاعری سکھنے کے لیے کاغذوں کے پلندے ہمر نے کے بعد میں ایسی چیزوں کو جو تھن ہمرتی کی نظر آتی ہوں زیادہ اہمیت نہیں ویتا تھا، ایسی چیزیں جو بہت زیادہ مغز ماری کا نتیجہ نظر نیس آتی تھیں۔ عزت اور میں ان کو ہمیشہ ہدف ملامت بناتے ہے ۔ سبہم ان کا خما آتی اڑاتے ، لیکن ہم رہ بھی بھے تھے کہ اس میں ہے کھی نہ چھے ضرور جنم الے گا۔

جھے یہ بات ہیشہ یادر ہے گی: عزت اور میں بھتے تھے ہم ان جیسی بہت کا انظمیں'' کھ یکھ جی جی ۔ بیدہ بات تھی جوہم بھتے تھے،لیکن ناظم سے ملنے کے بعد بھے بھے کھا کی کدان نظموں ، جو کہ'' نی شاعری'' کی شعوری تھکیل ہے، اور ہماری نظموں کے درمیان جو کھش نقالی تھیں اور ان کی زبان اور ہمارے اکھڑ، بے زس اور درشت بیان میں بہت فرق تھا۔

میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت وانداز کے حوالے سے اختصار اور تا پہنگی سے قطع نظر نی شاعری ، اس کی زبان اور برجت خصوصیت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو قدیم ، فرسود و اور رُتفنع نظریہ سازی سے تا تا توڑ تا ہوگا۔

وولوگ جو او بیات عثانیہ اور اقعلیم او بیات " کے اثر سے پھٹارا حاصل نہیں کر کئے اور وولوگ جواد بی روایات سے جو کم و بیش ایک ہی رائے کی بیروی کرتی ایں اور دومروں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کرتی ہیں، کناروکشی اختیار نہیں کر سکتے ، ووٹی تسم کی تحریروں کو نہیں بجھ سکتے اور ہمیں انہیں بیدعایت و بی جاہیے۔

ناظم زبان کوسادہ بنانے کے عمل کو تھلے دل سے قبول کرتے ہتے، تاہم وہ خود انتہائی اقدام اٹھانے سے کریز کرتے ہتے۔

"".....زبان كے معالمے على جمل اپنے آپ كو وام سے جم آ بنگ ركھنا جاہے۔ جمس ایسے الفاظ استعال نبیں كرنے جاہئيں جولوگ اپنی روز مرہ كی بول چال على استعال نبیں كرتے اور جن كودہ آسانی سے بحد نبیں کتے۔" دہ كہا كرتے ہے۔ مثال كے طور پر نے الفاظ على وہ جس لفظ كوسب سے زیادہ پندكرتے ہے دہ "olaganustu" (غیر معمولی) تھا۔وہ اس لفظ كو بہت زیادہ استعمال کرتے ہتے۔ دوا سے الفاظ پند کرتے ہتے جواس کر کی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اور دوالفاظ جولوگ کی بھی طور پر پہلے ہے ہے تکلفانہ بات چیت میں استعمال کرتے ہتے۔ وہ اُن کر بی یا فاری الفاظ کو جولوگوں نے اپنے استعمال کے لیے اپنار کھے ہتے اور آئیس اپنی زبان کے قالب میں ڈ حمال لیا تھا، ترک کرنے کے خلاف ہے اور اس بات کوتسلیم نمیس کرتے ہے کہ ان کوفر آئیس یا چفتائی یا کی بھی دوسری زبان سے تبدیل کردینا چاہیے۔ اور اس بات میں بھیے کوئی فک نبیس کہ دو مرکی زبان سے تبدیل کردینا چاہیے۔ اور اس بات میں بھیے کوئی فک نبیس کہ دو بختہ بھی رکھتے ہے کہ زک زبان او پر سے لا کو کیے جانے والے اوکا بات کے نتیج میں ترقی نبیس کر سکتی بلکہ او یہ اور ادب کے ذریعے پروان چڑھ میکتی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ بہت سے الفاظ جن کو حکام نے او پر سے نافذ کرنے باوجود وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ بہت سے الفاظ جن کو حکام نے او پر سے نافذ کرنے کی کوشش کی بہت متبویت حاصل کر گئے ہیں۔ اگر چہ ایک بڑی تعداد میں الفاظ کو تر دبھی کردیا گیا تھا، لیکن سب باتوں کو دیکھتے ہوئے دہ تھے تھے کہ او پر سے متعارف کروائے گئے الفاظ اپنا استعمال دیکھتے تھے۔ کہ او پر سے متعارف کروائے گئے الفاظ اپنا استعمال دیکھتے تھے۔ کہ او پر سے متعارف کروائے گئے الفاظ اپنا استعمال دیکھتے تھے۔

وہ شاعری میں جنم لینے والے نئے رجمانات میں بہت ولچپی رکھتے تھے۔اگر چہ وہ نئے شاعروں کے ساتھ ہمدرداندر قریدر کھتے تھے، وہ کہا کرتے تھے، پر بھی وہ جو پچھ کررہے ہیں یا کرنے کی کوشش کررہے ہیں، کمی نئے بن کا حال نہیں ہے۔

وہ تسلیم کرتے ہوئے کہ شامری ہو، قانے اور ہم آ بھی اور جن کے مطالب کو بھی ایک طرف کرتے ہوئے کہ سالتی ہے بلکہ وہ اس ہے بھی آ سے جاتے اور تسلیم کرتے ہے کہ شامری کے بغیر محض موج کے مل ہے بھی مرتب کی جاسمتی ہے۔ ''لیکن .... '' وہ کہا کرتے ہے ،'' ہمیں اس حم کی اسای تخفیف کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں ان مواقع کو کیوں استعال نہیں کرنا چاہیے جن سے شامری اپنے پروان چڑھنے کے صد ہا برسوں کے دوران مستفید ہوتی رہی ہے؟ بیکش اس بات کوفرض کر لینے کا بھید ہے کئی چیزیں فارم کو تبدیل کرکے پیدا کی جاسمی جب کیا ہے۔ مطلمہ فارم کی نسبت مندرجات کا ہے بعنی کرنتم کی نشس مضمون میں تبدیلیاں پیدا کی جا کیں۔ نگ طرح ڈالنے والے ایک ایسے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی امیدیں اور مقاصد کھو چکا ہے، طرح ڈالنے والے ایک ایسے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی امیدیں اور مقاصد کھو چکا ہے، حرح ڈالنے والے ایک ایسے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی امیدیں اور مقاصد کھو چکا ہے، حرح ڈالنے والے ایک ایسے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی امیدیں اور مقاصد کھو چکا ہے، حوتنزلی کا شکار ہو چکا ہے یا تنزلی کی جانب گامزان ہے۔ وہ و نیا ہے گریز کی خواہش کی نمائندگی

کرتے ہیں اور اس کی جڑیں حقیقت کے ساسے فکست خوردگی اور موت میں وابستہ ہیں ، خاص طور
پریہ موت کی نمائندگی کرتے ہیں ..... ووا پنے آپ کوانسانیت کے تقیم مقاصد میں شامل نہیں کر
پاتے یا ایسا کرنے کے لیے ان میں جرائت کا فقد ان ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں واحد شبت چیز
ان کی زبان ہے۔ وہ زبان کا بہت عمرہ استمال کرتے ہیں۔ اگر چہ سے ایک محد دوا نماز میں ہوتا
ہوتی ہیں۔
ہے۔ ان کی نظمیں ایسے کشرے ہوتی ہیں جوا کی بہت بڑے فن پارے سے پھوٹی ہوتی ہیں۔
ہے۔ ان کی نظمیں اور نئر کے درمیان حد بندی کے بارے میں بہت مختاط ہوتے ہے۔ ان
کے ایک شاہکا رہ محمد معمد محمد محمد میں ہے۔ کا دو شاعری کو نئر کے
استے قریب لے آتے ہیں جتنامکن ہے ، اور سے کر انہوں نے ان تمام امکانات کا استمال کیا ہے جو
کے مثا عری اب بکے حاصل کر چی ہے۔

پیش خدمت ہے <mark>کتب خانہ</mark> گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🕌

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستماني

0307-2128068



VI

بہار کے آغاز میں عزت کی مت قید پوری ہو چکی تھی ،اے رہا کردیا گیا تھا اور اس کے بعد نجاتی کی باری تھی ..... جھے بھی ایک سال اور قید کا شاتھی۔تمام اختلافات کے باوجود جوہم میں پائے جاتے تھے عزت کے جانے پر میں رنجیدہ ہو کہا تھا۔نجاتی لیبرلاء ہے فائدہ اٹھارہا تھا۔ وہ سارا دان شام تک دوسرے قیدیوں کے ساتھ جومزدوری کرتے تھے، باہر رہتا تھا۔....

اورجم فث بال ياكونى اور كيم بحى نبيل كميل رب تھے۔

جیل کی گراؤ نٹر ذف بال کے لیے بہت موزوں تھیں اور ہمیں ہتا چلا تھا کہ ہم سے
پہلے تید یوں کا فف بال کھیلنا ایک معمول کی بات تھی۔لیکن گا ہے بہ گا ہے چیف وارڈر ہمیں کھیلنے
سے رو کنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔اس کا منطق بیتھا کہ فٹ بال کو کک مارکر جیل کی دیوار سے باہر
پھیکنے اور پھر باہر سے دوبارہ جیل میں پھیکنے کے عمل کو خشیات کے کا روبار کے لیے استعمال کیا جا
سکتا ہے،اگر چاس کے امکانات کم ہی کیوں نہوں ،اس نے بیدلیل دیتے ہوئے ہم سے ہماری
تغریح کا واحد ڈریعے چھین لیا تھا۔

ان سر پہروں کو جب بھی ہم چیف وارڈ رکوفٹ بال کھیلنے کی اجازت ویے کے لیے 
قائل کر لیتے ،ہم باغ میں دو ٹیموں کی صورت میں پہنچ جاتے اور دوسرے قیدی جیل کی کھڑ کیوں کی 
سلاخوں کے چیچے بڑے جوش وجذ ہے کے ساتھ جوم کی صورت جمع ہوجاتے اور ای طرح چیخے 
چلاتے جس طرح حقیق مقابلوں میں ہوتا ہے۔" بہت خوب"،" کک لگاؤا"،" اے روکوا"،

''سيدهي شاٺ مارو''وغيره وغيره -

ناظم کے آنے سے پہلے بھی ہم کھیا کرتے ہتے اور میدان بیں ہم ایک دوسرے کے استے ہی قریب ہوا کرتے ہتے ہوں کے سے ایک دوسرے کے استے ہی قریب ہوا کرتے ہتے ہیں کہ شاعری بیں ہتے ہوئز ت اور نجاتی بہت اچھا کھیلتے ہتے ، فاص طور پرعزت .....اور جھے تو فٹ بال کا نشر تھا، اس کے لیے میں نے سکول بھی چھوڑ ویا تھا، شایداس کی پچھاور وجو بات بھی ہول لیکن بیا کہ اہم وجہتی ۔

چلیں چیوڑیں ، مختمرا بات کرتے ہیں ، ایک دن ایک چالیس سالہ نیلی آسموں والا شاعر بھی جس کا بال محتلمرا لے اور بھورے ہے ، کمیل میں شامل ہو کمیا۔ وہ ٹیم میں مشکل ترین یوزیشن سینٹر ہاف میں کھیل رہاتھا۔

یں اور عزت اکثر اس کی ٹیم کے فلاف کھیلا کرتے ہے۔ یس سینٹر قارورڈ کی پوزیشن میں کھیلا قااور عزت اس مائیڈرائٹ پر میں کھیلا یا بھرو وسینٹر فارورڈ میں اور میں ان سائیڈرائٹ پر ہوتا۔ چوں کہ وہ فٹ بال میں اتنا چھائیس تھا جتنا شاعری میں تیز تھا، اور نہ ہی اس کا سائس اتنا بھنتے تھا۔ ہم آسانی سائل سائے اسے جُل دے کرنگل جاتے اور اس دفاع کوتو ڈویے جس کے لیے اس پر انحصار کیا گیا ہوتا تھا۔ یہ بات اسے جُس کے لیے اس پر انحصار کیا گیا ہوتا تھا۔ یہ بات اسے جُس کے لیے اس پر فول کو گھما کراس کا چھا بھی جوری اور وہ بہت زیادہ ہو کھلا جاتا، غصے میں اپنی بھوری فول کو گھما کراس کا چھا بچھے کی جانب کر لیتا اور سینٹر فارورڈ میں چلا جاتا، باف اور بیک میں کھیلنے والوں کی سرزئش کرتا۔ میدان میں ٹیم کوئی ترتیب ویتا۔ اتنا پھھ کرنے کے بعد جب کھیل دوبارہ شروع ہوتا تو زیادہ و یرنیس گزرتی تھی کہ میں اور عزت فٹ بال ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے ان کے گول ہوسٹ پرتملیا ورہوتے اور گول کردیتے۔

وہ شدید غصے میں آجاتا ۔۔۔۔اس کا چہرہ سرخ ہوجاتا ، اس کی نیلی روش آسمیں اور سنہری بھنویں اس کے غصے سے تمتماتے ہوئے چہرے میں مغم ہوجاتیں۔اگرہم اس سے فٹ بال کولے نکلتے اور اسے جُل دے جاتے تو وہ تو اعدوضوابط کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں معمور کی اور کہنیاں مارتا اور دھکے دیتا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ تو اس نے مجھے واتعی ہی بہت زور دار کک ماری ، بچ توبیہ کے دو ایک زبروست کک تھی۔

جب نجاتی بھی چلا کیا توہمیں فٹ بال چوڑ نا پڑ کیا۔ تا ہم فٹ بال کا باہروالا چڑے کا

کوراورا ندر کا بلیڈر دونوں جیتیزوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور شدید سردی شروع ہو چکی تھی۔ میرے اسباق ایک با قاعدہ رفتار کے ساتھ جاری تھے۔لیکن جب مجمی میں اسات کے ہوجھاور سنجیدگی ہے اکتا جاتا تو مجھے ہول محسوس ہوتا کہان پتھر کی دیواروں کے اندر میں دھاکے ے بھٹ جاؤں گا۔ ناظم کی حالت بھی کم دبیش ایسی ہی ہوتی۔ میں ان کی جانب دیکھتا۔ وہ کتاب ہاتھ میں اٹھائے بستر پر دراز لینے ہوتے بھروہ پڑھنا بند کردیتے اوراس سے میلے کہ وہ کتاب ڈور مچینتے ،ہم بغیر کوئی افظ اوا کیے ایک دوسرے کو محورتے ، ہمارے خیالات بالکل ایک جیسے ہوتے جنہوں نے ایک عی حم کی اکتاب سے جنم لیا ہوتا تھا .....ہم آپس میں بہت زیادہ یا تمیں كياكرتے تے ..... فاص طور يرجب بابرآ سان بادلوں سے دُحكا سرئ نظرآ رہا ہوتا اورشديد برف باری موری موتی ، یا جب ان چتر کی دیواروں کے اندرسردروز وشب متواتر جاری رہے ، جب مردی کی شدت میں وگنا اضافہ ہوجاتا .....اینے دائمی دیکھو، پتھر کی دیوار! یا نمی دیکھو پھر کی دیوار! سامنے دیکھوتو ایک کھڑ کی جس میں سے باہر کرتی ہوئی برف نظر آ رہی ہوتی!اگر برف باری ند موری موتی تو پروی بہاڑ، وی آسان اوروی چند شیاور مے نظر آرہے ہوتے۔ صبح كا آغاز دهندلى أداس نضائي موتااور پھرساى طرح كى دهندى أداس دو پېرش تبديل جوجاتی اور پھر پیشام میں داخل ہوجاتی اور وہی سرئ ک أ دای جِعالیٰ رہتی ..... ایک د بی د لی حمر الی میں مسلسل شورشرا ہے کی آوازوں نے جیل کی فضا کو تھیرر کھا ہوتا جورات کے جماعاتے تک جاری ر بتا، جب پہرے داروں کی سٹیوں کی آ دازیں سردادر بر ہندد ہواروں کے ساتھ کرا کر کو نجنے تکتیں اور جیل کی بھیا تک راتوں کو دن سے جدا کررہی ہوتیں، جب بیرکوں کے دروازوں کو باہر ے کنڈے کے حاکر مقفل کرد ماجاتا....

کھڑکیاں گہری یا سیت کے اندھیروں میں تبدیل ہوجا تیں ، مورتوں ہے محروم مردا پنی تمناؤں ہے بھری آتھ محول کو بختی ہے بھینیچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر جانے کی کوشش کررہے ہوتے ، راتمیں جو بے صدوراز ہوتمیں۔

راتی تو خیرتھیں ہی ون بھی ایسے ہی تھے ..... میں ایسے دنوں سے انچھی طرح واقف تھا۔ ایسے دنوں میں، نہ صرف جیل میں بلکہ باہر کی آزاد فضا میں بھی ادای اور مایوی مجھ پر غلبہ جمائے رکھتی اور ایک سونی صد منفی چارج والی فضا بجھے اپنی لپیٹ بٹس لیے ہوتی۔ ان کھوں بٹس جب ہماری نگا ہیں آپس بٹس کر اکمیں اور ہم خاموثی سے ایک دوسر سے کو و کھور ہے تھے ، ناظم نے ایک مجمراسانس لیا اور زیراب بڑ بڑائے: ''یا خدایا۔۔۔۔۔!میرے تو ابھی ہیں سال مزید ہیں۔''

پھراچا تک انہوں نے جمرجمری لی اورا ٹھ کر بیٹھ گئے۔ اپنے پائپ کے لیے اوحراُ دھر ہاتھ مارے اور آخر کا رائے ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے اس بی تھوڑا تمبا کو بھرا ، و و ابھی تک شخت ماہوی کے عالم میں تھے، پھراُ سے جلا یا اورا و پر تلے کمبرے کمبرے کش لینے تھے۔ آخر میں انہوں نے ابٹی آ تکھوں میں ماہوی لیے میری جانب دیکھا:

"جپورواس کا بھر بین موسکا ....." انہوں نے کہا،"اس طرح بی رہنا ہوگا۔ میرا مطلب ہا پی فرانسی کی کتاب نکالو "

میری طرح ان کا مسئلہ صرف ہو جمل اوراً داس دن ہی جیس سے۔میرے والدموجود
سے جومیری بیوی اور بنج کی و کیے بھال کررہ سے شے اور صرف بیوی بنج کی ہی و کیے بھال نہیں بلکہ
جھے بھی خرج بیجواتے ہے۔ اور ناظم .....؟ انہیں اپنی مال اور بہن ہے جو مدولتی تھی وہ بہ مشکل ان
کی اپنی ضرور یات کو پورا کر رہی تھی ..... اور ان کی ایک بیوی بھی تھی جے کہیں ہے بھی کوئی مدو
حاصل نہتی اور پھران کا دوست کمال طاہر بھی تھا .....

ا پنے ایک خط میں جوحال ہی میں موصول ہوا تھا، ان کی ہوشیار، جذباتی، بہت زیادہ حساس اور کفایت شعاد ہوی پیرائے خانم نے لکھا تھا کہ وہ ان سردیوں میں جلانے کے لیے کنٹریاں نے کو یاں مزدیوں میں جلانے کے لیے کنٹریاں نے فرید کئے پر پریٹان ہیں۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس کی بیٹی کوتپ دق تھی اور وہ اس کا مناسب اور موزوں علاج کروائے کے قابل نہیں۔

میں جانتا تھا کہ پیرائے خانم کس قدر خیال رکھنے والی خاتون تھیں اور میں خود ناظم کی زبانی ان کے ذاتی ایٹار کی بہت کی مثالیس من چکا تھا۔ لبذا میں مجھ سکتا تھا کہ اگر وہ اپنے تیدی خاد ند کواس مشم کی مایوں کی باتیں لکھنے پرمجور ہوئی ہیں تو وہ حقیقت میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں گی۔

اس کے بعد کنی روز تک ناظم نڈ ھال نڈ ھال،اپنے خیالوں میں کم اور پڑمردہ حالت میں کھوئے پھرتے رہے۔ایک موقع پروہ کہنے گئے،''۔۔۔۔اس جیل میں،اس جیل میں،اس جیشن دوکی راہدار ہوں میں، میں سگریٹوں کے ٹوٹے چنارہا تھااوراڈ تالیس کھنٹوں تک میرے پاس سوائے سوکھی روٹی کے کھانے کو بچھے نہ تھا،لیکن اس وقت بھی میں نے اتنی مایوی محسوس نہیں کی تھی جبتنی اے کررماہوں۔''

ایک دن ارطفرل جوکہ ہماری ہی دارڈ بھی تھا، ایک تجویز کے کرآیا۔ وہ جیب تراثی
کے الزام بھی آیا تھا اور اے آ محد سال دو ماہ کی قید ہوئی تھی۔ اگر چوکل رقم جواس نے چرائی تھی،
دوسولیروں نے زیادہ متھی۔ ''میری بات سنو، استاد۔'' اس نے کہا،'' مجھے ایک منصوبہ وجھاہے،
لیکن بتانیس تم اس بارے میں کیا سوچو ہے۔''

منصوبة تابل عمل تفاریم دو گفته یال فرید کر پڑا ایجنے کی در کشاپ تائم کر سکتے سے اور
ایک قیدی کے پاس جو چھردوز بیس رہائی پانے والا تھا کھٹہ یال تھیں، جود وفر وخت کرنا چاہتا تھا۔

یہ بالکل درست دفت تھا۔۔۔۔ نائم نے اس کے بارے بی فورکیا اور بہت کی جو تغزیق کی سے سے سے دو اپنا پائپ منہ بی دبائے کچھ ویر رابداری بی آھے چھے فیلتے رہے۔ انہوں نے منصوب کو تابل عمل پایا، کیوں کرا گئے چندردوز بی انہوں نے گورز، رجسٹرا راور پبلک پراسکیو فر سے دا بلطے کے۔ وہ ضروری اجازت نامے حاصل کرنے بی کامیاب ہو گئے اور کام کی تیاری سے دا بلطے کے۔ وہ ضروری اجازت نامے حاصل کرنے بی کامیاب ہو گئے اور کام کی تیاری سے دا بلطے کے۔ وہ ضروری اجازت نامے حاصل کرنے بی کامیاب ہو گئے اور کام کی تیاری سے دا بلطے کے۔ وہ ضروری اجازت نامے حاصل کرنے بی کامیاب ہو گئے اور کام کی تیاری سے رائے تھے اور سے کئی اور دہ جیل میں اور جہاں تک بچھے یا د پڑتا ہے ایک کھٹری کے لیے صرف دو بیک و سے جاتے شے اور پر ماتا تھا، اور جہاں تک بچھے یا د پڑتا ہے ایک کھٹری کے لیے صرف دو بیک و سے جاتے شے اور یہ بیکی صرف دو بیک و سے جاتے شے اور سے بھی صرف دو ایک کو بھٹرؤ کر دائی گئی تھیں۔ اس بی بھی صرف دو بیک و بیک و جو کو آپر یو کے پائل ایک مخصوص تاریخ کو رجسٹرؤ کر دائی گئی تھیں۔ اس بی بھری کے بعددگائی گئی گئی ہوں کو برو کو آپر یو کے پائل ایک مخصوص تاریخ کو رجسٹرؤ کر دائی گئی تھیں۔ اس بی بھری کی بعددگائی گئی گئی دور کی در ماری کے بعددگائی گئی گئی دیوں کو بور آپر در جاری ہو کھی ہوئی ہی گئی ہوئی گئی کہ کہ کھٹری کئی ۔۔ اس بیس کی کور جسٹرؤ کر دائی گئی تھیں۔ اس بیس کی کور جسٹرؤ کر دائی گئی تھیں۔ اس کا کھٹری کے بعددگائی گئی گئی کور کور آپر کی کی در ماری کے بعددگائی گئی گئی کی در ماری کور کی کور کی گئی کے بھی کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کور کی کور کی کھٹری کے بھی کور کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کور کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کور کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کھٹری کی کھٹری کے بھی کی کھٹری کے بھی کر کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کرنے کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کے بھی کور کی کھٹری کی ک

دھاگا خریدلیا حمیا، اور ناظم کی موجودگی میں جواطمینان کے ساتھ پائپ کے حمرے اللہ میں کا کردھوئی کے حمرے میں جوا حمرے کش نگا کردھوئی کے مرغو لے چھوڑ ہے تتھاوران کے نتھنے کا میابی کی خوشی ہے پھڑ پھڑا رہے تتے، کھڈیاں چلنا شروع ہوگئیں۔صاف نظر آ رہا تھا کہ ناظم اپنے جوش اورخوشی کو بہ مشکل سنجا لے ہوئے تنے۔ وہ تیزی ہے دائیں ہے بائی ،ایک کھڈی ہے دوسری تک ،شٹل کو گولی کی رفتار ہے آتے جاتے ویکھتے ہوئے بھا کے پھرر ہے تنے۔ کھڈیاں چلانے والے اپنے ہاتھوں اور پیروں دونوں ہے کام لے رہے تنے۔ وہ بلچنگ اور کلف کلنے کے ممل پر بھی نگاہ رکھے ہوئے سنتے۔ یون ایکٹ کے ممل پر بھی نگاہ رکھے ہوئے سنتے۔ یعن اوقات وہ کھبرائے ہوئے نظراً تے ، بعض اوقات چیزوں کی وضاحت کررہے ہوئے اور زیادہ تر" پیدا دار" کے بارے میں با تمی کررہے ہوئے۔

اگرچ میں کھذیوں کے کاروبار میں پہلے روز سے بی شامل نہ تھا، منصوبہ بندی کے مرطے میں اور نہ بی سرائے کے حصول میں، اس کے باوجود ناظم نے میرے لیے بھی ایک حصہ الگ کررکھا تھا۔ ایک حصر میں کے باوہ وضے کمال طاہر کے لیے، ایک حصر ارطغرل، دوجھے بیرائے بھائی کے لیے اور ایک حصرا بے لیے۔

چادری، تولیے اور مختلف هم کا کپڑا جو بنا کیا تھا، وہ "ویونگ کوآپریؤ" کو بھیج ویا کیا تھا، وہ "ویونگ کوآپریؤ" کو بھیج ویا کیا تھا۔ جب جارا کپڑا کوآپریؤ کے پاس بی گاور پہے آگے، اس روزے ناظم ایک جیدہ اکاؤشٹ بن گئے۔ وہ ابنی بینک لگا کرمیز پر جیٹے گئے۔ ان کے ہاتھ میں چین تھا اور سامنے نوٹ بک رکھی تھی۔ انہوں نے جمع تعرفی کا ایک سلسلہ شروع کرویا، بہت زیادہ احتیاط اور باریک بین کا اور ابنی پہلی بہت زیادہ احتیاط اور باریک بین کا اور کمال طاہر کے جھے جتی جلدی مکن ہوسکیا تھا ڈاک کے ذریعے فرصت میں چرائے کہ اور کمال طاہر کے جھے جتی جلدی مکن ہوسکیا تھا ڈاک کے ذریعے بھی جبحوادیے۔

اب اوگ انبین" ہائ " کہدکر بلانے لکے تھے۔

"".....استاد،تم نے کام بڑھالیا ہے،کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا تواب تہیں پتا چل گیا ..... کہ ہے کیا چھ کر کتے ہیں۔"

الى ى كى اتى .....

اوروہ ان سب باتوں کو بڑے استھے مزاح اور بنسی بیں اڑا دیتے۔ '' بالکل، بالکل!'' وہ جواب بیں کہتے ،'' میں بیک باس بن چکا ہوں، اور اب میرا کردار بھی کریٹ ہوگیا ہے۔'' " آپ سے الی کوئی امید باتی نہیں رو کئے۔" میں نے ان سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہا۔

'' یہ بھی درست ہے۔'ان کا جواب تھا،'' برشمتی ہے یہی پھے ہو چکا ہے۔اب مجھ ہے کوئی امید نبیس رکھی جاسکتی۔اب میں کسی کام کے قابل نبیس رہ کیا۔''

ناهم اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی تمام ضرور یات اور مسائل کا خیال رکھتے ۔ سے ۔ وومغربی اناطولیہ کے ان کھڈیوں پر کپڑ ایکنے والے جوانوں کے بہت گرویدہ ہو چکے تھے۔
اس بات نے ان اوگوں کو جنہوں نے اپنی کھڈیاں لگار کھی تھیں ،ان سے برقمن کردیا تھا۔ ناظم بے التفاتی نہیں برت کے ستھے۔ ناظم ان باتوں سے بے پرواہ اپنا کام کرتے رہے ، کپڑ امیٹروں کے میٹر بہتا جلا جار ہاتھا۔

ہم نے اڑتی اڑتی سے خبری کے گاؤں کا ایک زمیندار ناظم کے خلاف منصوبہ بندی کرر ہاہے اورانبیں چاتو مروانا چاہتا ہے۔

ولچپ بات به بوئی که خاند بدوش یا جوجی دو تقا، جے رقم کالای دے کر یہ کام کرنے

کوکہا کمیا تھا، ناظم سے لینے کے لیے آیا اور ان کے کان میں کہا ان ناظم ابی (بڑے بھائی کوتر کی
میں ابی کہا جاتا ہے ) ..... جھے اس کام کے لیے رقم چیش کی کئی ،لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا
ابی بہم نے الی بہت کی رقیس دیکھی ہیں ۔لیکن میر سے ناظم ابی کے لیے الیک رقم وصول کرنا کس
قدر شرم کا مقام ہے ، کیا میں غلط کہ رہا ہوں .....؟ وہ احمق جھتا تھا کہ میں آ مائی سے اس کے جال
میں آ جاؤں گا۔ میں نے اسے صاف صاف کہ دویا ، "اد سے احمق، جاؤا ورخود یہ کام کرواگر تم میں
جرائت ہے تو۔"

ایک اور موقع پر مجھے ایے بی ایک زیادہ خطرناک منصوبے کے بارے میں بتایا گیا۔ اللم (جیل کے باغ میں)" Ülkem Insan Manzaralan" پر کام کررہ بے تھے اور وہ جیل کی مرکزی دیوار کے ساتھ ساتھ چیل قدی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلا بلا کر پچھے بڑ بڑا دہ بتھے اور چندقدم چلنے کے بعدوا ہی مڑجاتے تھے۔

اس دوران او پرک منزل پرایک کال کوشنری میں بیڑیاں پہنے ہوئے تمن مجرم ماظم کو

ینے چہل قدی کرتے ہوئے و کھے رہے تھے۔ تینوں کو بیڑیاں ڈال کرقید تنہائی میں پھینکا کمیا تھا،
کیوں کہ تین روز پہلے انہوں نے جیل میں منتیات کی ٹرید وفر وخت کے جھڑے میں ایک قیدی کو
تقل کردیا تھا۔ اب وہ تاہم کے بارے میں با تیں کرتے ہوئے انہیں و کھے رہے تھے۔
"وہ آ دی ہتم اس آ دی کود کھے رہے ہو؟ اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں آ ہے گا، میں
یورے دوڑی ہے کہ سکتا ہوں۔"

" ظاہر ب، يبت ذ بين آ دى ب، ببت پر حالكما ب....."

"كياتمبيں بتا ہے ميں كياسوج رہا ہوں۔ شيطان بھے أكسارہا ہے كدات مار الوں ......تم بوچھو كے يوں؟ ہاں سنو، اگرتم كى كو مارتا چاہتے ہوتو تمبيں اس جيسے آ دى كو مارتا چاہيے۔ ويكھوہم لوگ كياكرتے ہيں؟ ہم اشحة بيں اوركى كاؤوى كو مارؤالتے بيں اور ہميشہ كے ليے جيل ميں پہينك ديئے جاتے ہيں۔ ليكن اگرتم اس شخص كوتل كرديے ہوتو بھرد نيا بھر كا خبار تمبيارے بارے بي كسيس كے اور پھرتمها را تا م كى تاريخ ميں درج ہوجائے كا ....."

" بیں۔" تیرے برم نے کہا،" یہ ادارے نام آ فاب ہیں .....ہم اُن کول کرنے کے لیے ایک اُن کول کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیے آبی ؟"

بجھے یہ بات ایک مفلس تیدی نے بتائی جواس جگہ کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ '' برائے مبر بانی کمال الی ، ناظم الی سے کہیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں ۔۔۔۔۔ وہ وہ اور بجھ سے بالکل عاری اوگ ہیں۔''

جب میں نے عظم کویہ بات بتائی وو مسکرائے اور کہنے تھے، 'اچھاتواس بات کویقین بنانے کے لیے اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے، یہ فض مجھے ماردے گا۔ جیسا کہ تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے اور کوئی ایسا کا منیس جووہ کرسکتا ہو۔''

میں بہاں مختمرا بید ذکر کرنا چاہوں گا کدائ واقعے کے چندروز بعدوہ تینوں آدی اناطولیہ میں مختلف جیلوں میں بجواد ہے گئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کدان تینوں کوئی جیلوں میں تینچنے کے نورا بعد مخبر مار کر ہلاک کردیا تھا ..... جب ہم نے بینجرشنی توبیاظم ہی ہے جن کوان کا بہت زیادہ افسوں ہوا تھا۔ وہ بہت دیر تک داہداری میں شہلتے رہے تھے۔

## VII

1941ء اور 1942ء کے برسول علی جمعی بہت سے پڑمردہ اور تا قابل برداشت دنوں کا سامنا کرنا پڑا ، اور را تیل تو دن ہے جی بدتر تھیں ......

جرائ بلنس کرج عروج پرتی ۔ ان کی فوجی بلغاریہ بھی تھی، اورہم یہ سنتے رہے تھے کہ آئے کہ وہ چندروز میں بلکہ مکن ہے آئدہ چند کھنٹوں بیں بی وو ترکی میں ہے گزرگاہ کے تن کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ 1942ء فاص طور پر وو سال تھا جب بیٹل بھی جرمنوں کی حمایت ایک مقبول سوج تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس بھی کوئی شک بیس کر دش ہم پر تعلم کرےگا۔ ایک اور افواہ یہ گردش کردی تھی کہ پانچ سال اور اس ہے کم سزایا نے والے تید یوں کی فہر تیس تیار کرئی گئ ہیں۔ حملے کی صورت بیل فالی کر دی جائے گی اور قیدی وسطی اناطولیہ بھیج وسیئے جا ہیں ہے۔ ہمارے علی اور قیدی وسطی اناطولیہ بھیج وسیئے جا ہمی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق منصوبہ بندی اتی شیخی اور تعمیل سے مطے کی گئی تھی کہ یہاں بھی فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہمارے علم کے مطابق منصوبہ بندی اتی شیخوانا ہے، تھا ہر ہے متعلقہ احکامات پہلے ہی وصول ہو چکے تھے۔ تھا کہ کس آ دی کوکس ٹیل بھی بھوانا ہے، تھا ہر ہے متعلقہ احکامات پہلے ہی وصول ہو چکے تھے۔ تھا کہ کس آ دی کوکس ٹیل بھی بھی جائے گا اور اب تک حاصل کی گئی ہر چیز تباہ و ہر باد ہو جائے گی اور اب تک حاصل کی گئی ہر چیز تباہ و ہر باد ہو جائے گی اور اب تک حاصل کی گئی ہر چیز تباہ و ہر باد ہو جائے گی ا''اس کے بعدانہوں نے مزید کہا:

"لکین جرمن کلست کھا میں مے .....یائل تاریخی حقیقت ہے۔" گاہے گاہے ہمیں کوئی چھوٹی موٹی خبر لتی رہتی تھی: جرمن ، بلغراد میں داخل ہو سکتے ہیں اورتمام جوان اڑکیوں کوٹولیوں کی صورت میں تحبہ خانوں میں پہنچادیا ہمیا ہے یا کسی شہر کی کسی جل میں جرکن آفیسروں نے فتح کے جشن میں شراب سے دھت ہو کر قید یوں کو اٹکا کر پھانسیاں دے ویں یا یہ کہ گٹٹا ہو جب ہدف پر نشانہ لگانے کی مشق کرتے ہیں تو وہ قید یوں کو ہدف کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

تاظم اور میں اس تسم کی بات چیت میں حصینیں لیتے ہتے لیکن ہم میں ہے کوئی بھی ان مظالم کوذ بن سے نکال نیس سکتا تھا۔

کی تیدیوں کا خیال تھا کہ اگر ہٹلر فتح ماصل کرتا ہے تو ان کو فائدہ ہوسکتا ہے ، اور ان لوگوں نے جیل کے ماحول کو آلود ہ کرنا شروع کردیا تھا۔

ایے تید ہوں بی سے ایک مخوط النسل قیدی بھی تھا جو کہ جیل کا درمیانی منزل پرایک وارڈ میں رہتا تھا۔ وہ چھے فٹ جھے اپنی کا تقریباً الکوگرام دزنی ایک دیو بیکل انسان تھا۔ اس کی مال ایک تا تاری خاتون تھی اور والد ترک تھا۔ اس کا بھپن، اس کا عنفوان شباب، حقیقت میں آخری چند برسوں کے علاوہ اس کی ساری عمر پورپ کے بڑے شہروں خاص طور پرسیوائے آخری چند برسوں کے علاوہ اس کی ساری عمر پورپ کے بڑے شہروں خاص طور پرسیوائے (Savoy) میں گزری تھی، اس کے باوجوداس کی مفتلو میں بھیا۔ اس کی سفادات '

ایک انسان کے طور پر دوایک اچھافٹس تھا۔ دونا قابل بھین صد تک ایک سادولوح اور مجولا مجالا انسان تھاءاور ہمیں اکثر حیرانی ہوتی تھی کہ اس جیسافٹنس کس طرح'' نازی فتح'' کا اس شدت ہے جامی ہوسکتا ہے۔

مجمی بھی جمعی وہ 'آ زادی' اور شائستہ موضوعات پر بھی بات کرتا تھا۔ وہ بہترین زبان بول سکتا تھا۔ وہ فتون الطیفہ میں دلچین رکھتا تھا۔ وہ ناظم کی شاعری کا بہت محترف تھا اور قدر سے پر فیل سکتا تھا۔ وہ ناظم کی شاعری کا بہت محترف تھا اور قدر سے پر فیل اور مہذب انسان تھا۔ ان تمام'' جمہوری'' اوصاف کے باوجود'' نازی فتح '' کی شدید خواہش رکھنے کی وجہ جیسا کہ وہ خود بتا تا تھا، یہ تھی کہ اس کی بہت می رقم رومانیہ کے ایک بینک میں پڑی تھی جس کے اکا وَ مُنٹ کو مُجْد کردیا عمیا تھا۔ اگر جرمنی جیت جاتا تب بی وہ رومانیہ جاکرا ہئی رقم حاصل کرسکتا تھا۔

جیل میں اے "Deve" یعن" إدنت" کے نام ہے پکارا جاتا تھا۔ سردیوں میں وہ مردی ہے اپانتی ہوجا تا اورا ہے بہتر ہے اشخے کے قابل نہیں رہتا تھا، تبذاوہ نیچر یڈیو بننے کے لیے نہیں جاسکتا تھا۔ ریڈیو ہنے ہوتا تھا۔ لبذا کے نہیں جاسکتا تھا۔ ریڈیو ہنے اسکتا تھا۔ لبذا اور نے بی جاسکتا تھا۔ جو فض اور نے ہا کر خبری سننے اور پھرا ہے آگر سنانے کے لیے رقم دیا کرتا تھا۔ جو فض مجی روی میں جرمنی کی نئی چیش قدی کی "اچھی خبر" سناتا، وہ آھے بخش بھی دیا کرتا تھا۔ جو فض ہولی دوائے بخش بھی دیا کرتا تھا۔ نجو فن اور کہا تھا۔ جو بی نیزی کو اس بخشش کا چیکا پڑ چکا تھا۔ جب بھی خبریں نظر ہوتیں، وہ نئی فتو حات کی خبریں محمر سے اور ای بخشش وصول کر لیے تو دہ آتے اور کہتے ،" آؤ، کیا تم اس سادہ لوح انسان کی کرتے ہیں حصد دار نہیں بنا جا ہے ؟"

ہم اس دارڈ میں جمع ہوجاتے جہاں نجاتی ادر بوئی نیازی رہتے تھے۔ بعض ادقات ناظم حکست بھی ہمارے ساتھ ہوتے ۔ کوئی ایک آ دی چائے بنا تا اور سگریٹوں کی ڈبیاں ایک جگہ اسٹھی کر کے مشتر کے قرار دے دی جاتمیں ،اُس طرح ہے ہم اس بخشش کو استعال کرتے۔

"اونٹ" كے بستر كى مربانے ديوار پرسوديت ردى كا ايك تفصيلى نفش ويزال تقاادر اس نے اس پر جرمنوں كے تين طرفہ تعلم كو ظاہر كرنے كے ليے تين مونے موقے تير تيجيني ركھے شھے۔ ہرروز تير ليے ہوتے رہتے تھے اور نجاتی اور بولی دونوں كی باہمی كوششوں سے جن میں اونٹ كے اپنے جوش وجذ ہے كا بھى بڑى حد تك وخل تھا ايك مرخ تير جوك مثلا (Tula) تك پينئي چكا تھا، جلدى ماسكوكو تيم سے شے اوالا تھا۔

ناهم اس سيسوال كرتے:

"ارےاون ، میرامطلب ہے میرے محتر م، بیسب تو بہت اچھاہے۔ لیکن اگرایک
ون جرس فوجوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑاور جنگ جرش کے اندرلڑی جانے گلی تو پھر کیا ہوگا؟"
فوٹی پھوٹی ترک زبان میں جواس نے حال عی میں سیمی تھی، اونٹ جواب دیتا،" کیا
میکن ہے میرے پیارے! کیا یہ حقیقت میں ممکن ہوسکتا ہے؟"
اوروہ تیقیے لگانا شروع کردیتا۔

وہ کہتا کہ وہ شالن گراؤ کی فتح کا بے چینی سے انتظار کر دہاہے۔ اس نے وعدہ کر دکھا تھا کہ اگر سٹالن گراؤ فتح ہو گیا تو وہ ناظم اور جھے شان دار چائے پلائے گا اور ہوؤی کلون چیش کر ہے گا۔ (یہاں اور حان کمال نے حاشے میں درج کیا ہے کہ جیل میں '' راک'' کی جگہ ہوؤی کلون چینے کارواج بن چکا تھا۔ تیدی اس میں چینی اور لیمن شامل کرنے چیتے تھے۔ اس ہے بھی'' راک' جیسا نشہ وجاتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کا جیل میں واخلہ تختی ہے منوع قرار دے دیا گیا تھا)۔

ہم بھی بھاراخبار بھی خریدا کرتے تھے یا تاہم کے تھروالے بجوادیے تھے۔اگر جل انتظامیدریڈ ہے آن نہ کرتی یا تید ہوں کو خریں سننے نہ دی جا تھی تو ہمارا بیرونی دنیا ہے کوئی رابطہ نہ رہتا تھا۔ ہم ایک کوشریوں میں بیٹھ رہتے جو گرمیوں میں تا قابل برداشت صد تک تپ جا تھی اور برجکہ تھٹلوں کا رائ ہوتا اور سرویوں میں وہ برف خانے جیسی سروہ وجا تھی۔ ہمارے شب وروز بس بھی جاتھ اور سروہ و تے کث رہے ہے۔ اس سے برتر بات بیتی کہ ہم تھتی و نیا ہے کم ل طور برکٹے ہوئے تھے۔

جب ہی جرس کوئی نیاطوفانی حملہ کرتے ہرتم کے تیدی ریڈ ہے کر دجع ہوجاتے۔
دیہات کے زمیندار، جنہوں نے موٹے گرم سموروالے کوٹ بھی رکھے ہوتے اور وارڈ 72 کے
نظے پاؤں، چیخروں میں لینے غریب قیدی اور اان دونوں انتہاؤں کے درمیان تمام طبقات زندگی
سے تعلق رکھنے والے مختلف ہی منظروں اور عمروں کے افراد ریڈ ہو کے گرد جوم کے ہوتے ، ان
کے کان ریڈ ہو ہے جڑے ہوتے اور آ سمیس فرش پر جی ہوتیں۔ وہ بڑے فور سے من رہے
ہوتے حالاں کہ اکثر اوقات وہ اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پارہ ہوتے تھے۔ ریڈ ہومرف وی
خبر میں انشر کرتا تھا جو وہ نشر کرتا چا ہتا تھا۔

دہ بیسب بھی من رہے ہوتے لیکن زیادہ ترلوگ جوسنتے ہے اسے بھی ہیں پارہ ہوتے ہے اسے بھی ہیں ہارہ ہوتے ہے اور دہ تو تع کرتے ہے کہ جولوگ "معاملات کوجائے" ہیں، انہیں بھی سمجھادیں۔

دہ کون لوگ ہے جوائم معاملات کوجائے" ہے؟ جیل کی اتی فیصد آبادی کممل طور پر "مہذب" افراد پرمشمل تی ، جو کہ جرمنوں کی کامیا بیوں پر خوش ہوتے ہے۔ جب دہ جرمن فوصات کا ذکر سنتے تو فخر موں کرتے ،ان کے دو ہوں سے بیاں ظاہر ہوتا تھا کہ دہ ان کی ہر فتح کو

ا پی فوج کی فتح خیال کرتے ہتھا در بڑااطمینان محسوس کرتے ہتھے۔

ان سب میں اونٹ آئے آئے تھا، لیکن وہ ناظم حکمت اور میرے سامنے یا چیف وارڈر اور رجسٹرار کے سامنے، جو کہ ہماری طرح آخرکارا تھاد یوں کی فتح پر بھین رکھتے تھے، تبعرہ کرنے ہے احتراز کرتا تھا۔ البتہ دیباتی اور زمیندار، خواہ ان کا کسی بھی علاقے ہے تعلق تھا، آذر بانجان ہے تعلق در بانجان سے تعلق رکھنے والانو جوان ، سارجنٹ جو کہ خشیات فروخت کرتا تھااورا ہے چاتو کے زور پردھاک بھاکر جل کا فی شاپ کے انتظام وانھرام پر بھی تبضہ جمائے بیشا تھا، تمام کے تمام لوگ اونٹ کے وارڈ میں اور ای کے وارڈ میں یا بھر آذر بانجان والے نوجوان کے وارڈ میں ایکر آذر بانجان والے نوجوان کے وارڈ میں آئے جاتے ہے۔

نجاتی اور ہولی نیازی جو کھے ہوتا ہمیں بتاتے رہتے تھے۔

جب بمی جرمن حملوں کا میابی اسی ہوتی جوانیس جوش مرت ہے بھر دی تو فرور ہے۔ ان کے سینے پھول جاتے اور ووغل فیاڑ وکرتے ہوئے وارڈ میں جمع ہوجاتے ، آ ذربا نجان والانو جوان ، جو بھی اس کا نام تھا، عمر و ترین برزیاسیون کی چاہے کا تبوہ تیار کرتا جو کہ وہ پیلے سیاوفین میں لیٹے ہوئے ڈیوں میں خاص طور پر اپنے ڈاتی استعال کے لیے لاٹا تھا۔ اونٹ چاکلیٹ کے فیر مشمائی اور پستے ہے بھری ہوئی ترک ڈیلائٹ (ایک جیلی کی شکل کی فصوصی ترک مشمائی) ویا۔ مشمائی اور پستے ہے بھری ہوئی ترک ڈیلائٹ (ایک جیلی کی شکل کی فصوصی ترک مشمائی)

وارڈرز کی بے تاثر نگاہوں کے بین سائے، جو دراصل وہاں چائے، چاکلیٹ اور مشائی کا حصہ لینے پہنچ ہوتے ہتے، اونٹ ابن سرخ پنسل اٹھا تا اور اپنے مشہور نقشے پر سرخ تیروں کو جو تین طرفہ حملوں کی نشا عدی کرتے ہتے، مزید لمبا کر دیتا۔ وہ اے آگے ہے آگے ہوئے مراتا جاتا ،خوشی اور جذبہ سرت سے اس کی آئیمیں محموم رہی ہوتی اور پینے کے قطرے لگا تار بدرہ ہوتے۔

اس كے بعد انفرادى اظہار خيال ، تبعروں اور تشريحات كا دَورشروع موتا، تقعديق كے ليے سروں كو شبت انداز على جنبش دى جاتى اور ان ہاتھوں سے تالياں بجائى جاتمى جو كہ عورتوں كے ہاتھوں كى طرح زم و ملائم شے ، اگر چہ على مجتا موں كہ كھرددے ہاتھ بھى ان تاليوں عى

ضرور شامل ہوتے ہوں گے۔

جب بیسب کی جورہ ابوتا، شی اور ناظم اپنے برف جیسی شندی کوشوں میں خاموش بیٹے ہوتے ، بغیر ایک دوسرے کے آگھوں میں و کھے رب ہوتے ۔ بغیر ایک دوسرے کی آگھوں میں و کھے رب ہوتے ۔ ناظم برہی کے ساتھا ہے پائپ سے کش لگار ہے ہوتے ، ان کی آگھوں ہیں ہے تاب انداز عمل داکمیں ہوتے ۔ ان کی آگھوں ربی ہوتیں جو کہ ان کے پریشان ہونے کی علامت تھی ۔ لیکن پھر جی کہ مایوی کے سیاوترین دنوں میں بھی وہ اچا تک بھٹ پڑتے ،'' نبیل بھی بھی نبیل ، یہ بھی نبیل ہوسکا کہ اتحاد ہوں کو کھست دی جاسے ۔ تاریخ اپنا داستہ برائیس کرے گا۔۔۔۔''

ان مایوی مجرے دنوں میں ریڈ ہو کے آس پاس رہتے ہوئے، ناظم د ہواروں پر مسلسل تصویری بنائے دہتے ۔ وہاروں پر مسلسل تصویری بنائے دہتے ہے، وہاں مخلف چروں کا مجموعہ بن کمیا تھا ، چرے جو Mephistopheles\* (فاؤسٹ کی جرمن کہائی کاشیطان) کی یا دولاتے ہے، جوکہا ہے بدوشع ناکوں، محورتی ہوئی وحثی آ محمول اور برے بڑے کانوں کے ساتھ بدا تدیش اور افسردہ نظر آ تے ہے۔

آ خرکار، سٹالن گراؤ کے دفاع کے بعد، جب جرس فوجوں نے پیپائی اختیاری ،اونٹ اوراس کے دوست خوف اوراضطراب کا شکار ہو گئے اوراونٹ کی تو پوری طرح سے ٹی کم ہوگی۔ تو یش اور پریٹانی نے اسے تھیرلیا، اس کی سوچوں پر درخ وغم غالب آ کیا۔ جرمنوں کی پہلی پیپائی کے ساتھ اس کی فیند عی خلل آ ٹا شروع ہوگیا، اوراس کی بےخوابی نے اس کی تمام خوشیاں نے ڈلیس اوراس کی ٹا تھوں کے درداوراؤیت عی شدت پیدا ہوگئے۔

اب ریڈ ہو کے روجوم علی می گا گئی اور خبری نظر ہونے کے بعد میں اور ناظم میں میں کا گئی اور خبری نظر ہونے کے بعد میں اور ناظم میں مات اور اس کے بستر کے سریانے لگے ہوئے نقشے پر پہائی کی نشاعدی کرتے ۔ ناظم نے تیر کھینچنے کے لیے نیسل استعال کرتے جو کدان سرخ تیروں سے خالف سست میں جارہ ہوتے جو جرمنوں کے گزشتہ طوفانی حملوں کی چیش قدی کو ظاہر کر رہے ہے۔ مست میں جارہ ہوتے جو جرمنوں کے گزشتہ طوفانی حملوں کی چیش قدی کو ظاہر کر رہے ہے۔ خبر کر دور لیے ہوتے بطے جارہ ہے تھے۔ اونٹ اس پہائی کو بڑی خواری اور ناپندیدگی سے قبول کر رہا تھا۔ اس کی آئیسیں اس کے کول اور احتقانہ چرے پرائدرکو

دهنسي بوئى محسوس بوتى تقيس\_

آ فریم" کیک داردفاع" کی کور با تی شروع ہوگئیں، جوک امنہاد شریحک ماہرین کی اختراع تھی۔ اس نے بیل میں جرمی کی مای اہم شخصیات کو کی حوصلہ بخشاہ لیکن بیزیادہ عرصہ قائم ندرہ سکا۔ تاہم پھر بھی جسب بحل جرمنوں نے آ فرکار فیرمشرد طامور پر ہتھیار نہ ڈال دیے، بہت کی اول جلول حسم کی باتیں کی جاتی دہیں! پوشیدہ ہتھیاروں سے لے کر پین میں ریزرو فوجیوں بحک جو کہ ایک اثنارے پر میدان میں از نے کو تیار ہے، بے سرو پا افوائی اڈائی جاتی رہیں۔

مجردہ نتجہ سائے آگیا جس ہے ہم سب آگاہ ہیں ۔۔۔۔ جون جون جون کا کا است نیادہ سے بھردہ نتجہ سائے آگا۔ است نیادہ سے بھی ہوتی چلی کا انتخاد ہوں کی افغے کے ساتھ دوا تیازیادہ استفاد ہوں کی افغے کے ساتھ دوا تیازیادہ ' ڈیموکریٹ' بن چکا تھا جتنا کہ ہمارے بہت سے مشہور فاشٹ معتقیل تیں!

0

ناظم اپندار کرد کے لوگوں کی مدد کر کے بہت خوثی محسوں کرتے ہے۔ لوگ اس بات
کو بچھتے ہے اور وہ اکثر ان ہے رقم ادھار مانگا کرتے۔ اکثر اوقات اگر چال کے اپنے پاس کوئی
رقم ندہوتی، وہ جاتے اور دومر ہے لوگوں ہے ادھار رقم لے کران لوگوں کو دے دیے جنہوں نے
مدد مانگی ہوتی۔ یہ بات یہاں بحک بڑھ گئ تھی کہ بچھے یاد ہے کہ جیل کے چند گران بھی ناظم کے
قرض دار ہے لیکن جو مددوہ کرتے، وہ صرف چے دھار دینے تک بی محدود ندہوتی تھی۔
مرض دار ہے لیکن جو مددوہ کرتے، وہ صرف چے دھار دینے تک بی محدود ندہوتی تھی۔
مہت سے تیدی مختلف بہانے تراشتے رہتے تھے تا کہ ڈاکٹر ان کے لیے جمام تجویز کر
دے یا بھراکران کے پاس تھوڑی می رقم ہوتی تو انہیں کی دعدان سازیا ہیتال میں ایکس دے

کے لیے بجوادے۔ حقیقت میں یہ ہرروز ایک جیسی ہی پھر کی دیواریں، کنگریٹ کی راہداریاں
اورلوہ کی سلافیں، آسان کا وہی ایک حصہ، وہی پہاڑی سلسلہ اور کم وہیں سال ہاسال بحک وہی
چہرے دیکھ دیکھ کر پیدا ہونے والی اکتاب اور تھکاوٹ سے وہی نجات حاصل کرنے کا ایک
ذریعہ تھا۔ یہ باہر کی ہوا میں سائس لینے کا ایک بہانہ تھا، جس کا مزہ وہ تقریباً بجول پچے ہے۔ اس
کام کے لیے انہیں ڈاکٹر یا پراسکیو ٹر یا پھر کم از کم جیل کے گورز سے اجازت حاصل کرنا ہوتی تھی۔
اکٹر تید ہوں کے لیے ڈاکٹر، پراسکیو ٹر یا گورز ایک ذی افتد ارستیاں تھیں جن کے سامنے بولنا
ہرگز ان کے بس میں نہ تھا۔ یہ بہت اہم اور بڑے لوگ تھے جن کے سامنے جاتے ہوئے تیدی
ہرگز ان کے بس میں نہ تھا۔ یہ بہت اہم اور بڑے لوگ تھے جن کے سامنے جاتے ہوئے تیدی
سامنے اجازت حاصل کرنے کے لیے بات کرنا ان کے بس کی بات نہتی ....۔ ایے موقعوں پروہ
سامنے اجازت حاصل کرنے کے لیے بات کرنا ان کے بس کی بات نہتی ...۔ ایے موقعوں پروہ
ناقم کے یاس آجائے تھے۔

"استاد، ڈاکٹر کو بتا کی کہ جھے کی چیز کی ضرورت ہے۔اسے بتا کی کہ فلال بن فلال کوتمام میں جانے کی ضرورت ہے۔آپ جیسے بہتر بھتے ہیں بات کرلیماً.....آپ ہماری طرح جامل تھوڑے ہیں ہیں۔"

" فیک ب، بیا اگراس نے کہا، کیا فلال بن فلال کے مشیص زبان میں ہے؟ کیا تم اس کے قانونی نمائندے ہو؟"

" بنیں وہ ایمانیں کے گا ستاد، کم از کم آپ کویٹیں کہ سکتا، وہ آپ کی عزت کرتے ایں۔ آپ عمدہ الفاظ استعال کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ رات کو سونیں سکتا، وہ رات بحر کر اہتا اور ہائے ہائے کرتار ہتا ہے، آپ بہتر جانے ہیں کہ کیا کہنا ہے!"

چارونا چارنامم جاتے اور ظاہر بے تنعیل سے بتاتے ہوں کے۔وہ" اہم اور بڑے لوگوں" سے آئے سامنے بات کرتے اور اجازت لے آتے۔

بعض اوقات اجازت تول جاتی لیکن اب بات ڈیوٹی پرموجود سپائی کے سر ہوتی اور گارڈ روم میں کوئی سپائی موجود نہ ہوتا جو ساتھ جاسکے۔اس مورت حال میں عام طور پر سے خیال کیا جاتا کہ گارڈ روم کا انچاری آفیر محض بہانے کے طور پر کمبدرہا ہے کہ ''میرے یاس کوئی سائی نہیں ، وه دوباره تاظم كى پاس آجائے۔ "خداكے ليے استاد! آپ نے مجھ پر بہت احسان كيا ہے۔ آپ ذرا آخر تك اس كوئى سائن نہيں كيا ہے۔ آپ ذرا آخر تك اس كا خيال ركھيں۔ سارجن كہتا ہے كدميرے پاس كوئى سائن نہيں ہے اس اس مربانی مير الى مير الى

ناظم حکمت اپنی پائپ کے کش لگاتے ہوئے تیزی سے اشتے ، میروسیاں پڑھتے ، الرقے ، میروسیاں پڑھتے ، الرقے ، خاردار جنگلوں سے اورمتفل دروازوں سے گزرتے ، لوگوں سے درخواست کرتے ہوئے ایک سے نگلتے دوسرے میں داخل ہوجاتے اور پوری کوشش کرتے ، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی بندوبست کردیے ۔

انہوں نے بھی بھی ایسی درخواستوں کورونبیں کیا تھا جس بیں سارا کام انہوں نے خود کرنا ہوتا تھا، مثلاً ایکیس لکھتا یا قانونی نظر ڈانی کی درخواسیس تحریر کرنا یا دوسرے ای طرح کے کام جواُن سے شروع ہوکران پر بی فتم ہوجاتے ہے۔

دینے کی کوشش کرتے۔ ان کے لیجے میں ایک ایسے فیض کی بے چینی کا شائبہ تک ندہوتا جواس کی

ہاتی رہ جانے والی جسے ماہ کی تید کی نسبت 28 سال کی تید کے ہو جھ تلے دیا ہوا ہو، بلکہ یوں محسوس

ہوتا تھا کو یا وہ خوش حال زندگی ہر کرنے والے ایک خوش باش انسان ہوں جو آ زادانہ محموم پھر

رہے ہوں۔ اس دوران سیمش (Memis) جو کہ قران تھا اپنی پٹی موری والی پتلون پہنے آ سرنکا لا،

اس کی پٹی پٹی ٹا تکس اس کے بہت زیادہ پھولے ہوئے پیٹ میں جو یوں نظر آتا تھا کہ ہوا ہمری

ہوئی ہو، دمنسی ہوئی نظر آتی ۔ آتے ہی وہ سوال کرتا" ڈیل روٹی کا ایک کھڑا اگر کوئی پڑا ہوا ہو۔"

میمش ذیا بیشن کا مریض تھا اورڈیل روٹی کا ایک لقہ بھی اس کے لیے زہر قاتل تھا۔ لیکن کیا میمش

میمش ذیا بیشن کا مریض تھا اورڈیل روٹی کا ایک لقہ بھی اس کے لیے زہر قاتل تھا۔ لیکن کیا میمش

ہیا ہے۔ بھتا؟

ائے بی کہیں ہے اونٹ آن دھمکتا ..... اور لبرل ازم اور سوشلزم، آزادی کی جو - تشریح کرتے ہیں اس بی پائے جانے والے فرق پر بحث شروع ہوجاتی لیکن اونٹ اس فرق کو سیجھنے بیں طیش دلانے کی صد تک ناالی کا مظاہر و کرتا۔

ایک مرتبدایدا ہوا کہ چیف وارڈر اورڈپٹی وارڈر دونوں مجت میں گرفآر ہوگئے ......
چیف دارڈرخوا تمن کی جیل میں ایک تیدی خاتون کی مجت میں اوراس کا ڈپٹی ای جگدایک خاتون
وارڈرکی مجت میں .....خوا تمن کی جیل ایک تجوٹی می محارت تھی جو کہ جیل کے بڑے باخ کے ایک
کونے میں واقع تھی۔ جب مرد تیدیوں کو ہوا خوری کے لیے باہر نکالا جاتا تو خواتین تیدی
دروازوں کی جمریوں اور سوراخوں سے دیکھتی رہتیں یا خاتون وارڈ رکے دفتر میں آ جاتی اوراس
کی کھڑکی سے تاک جما تک کرتی رہتیں۔ جب مرد تیدی ایٹ وارڈوں میں بند کرد سے جاتے اور

خواتین تید ہوں کو ہوا خوری کے لیے باہر نکالا جاتا تو مرد قیدی دارڈوں کی کھڑ کیوں سے انہیں د کھتے رہتے۔اس طرح مردادرخواتین ایک دوسرے کو بہت انچھی طرح جانتے تھے۔

جب خواتمن اپنی باری پر باہر آ ربی ہوتمی تو مردوں کی دارڈوں کی کھڑکیاں ایک
دوسرے کے ساتھ دھنس کر کھڑے آ دمیوں ہے بھری ہوتمی۔ رو مال ہلائے جاتے ، فھنڈی
سائیس اور آ ہیں بھری جاتمی اور کاغذوں کے پرزے نیچ بھیکے جاتے۔ بس بھی بھی ٹاگوں
والی کی حد تک بدصورت اُس تیدی خاتون کو بھی نہیں بھول پایا، وہ دوسری خواتی می بھی ناگوں
زیادہ ہوشیاراور چالاک تھی۔ اس نے دوسپاہیوں اور کم از کم چھتیس کے قریب مردقید یوں کو دوس
کے جال میں بھائس دکھا تھا۔ ہم نے ساتھا کہ اس نے کیے بعدد گرے اپنے سارے عاشقوں کو
کیوں کہ بوئی جو کہ اس خاتون اور اس کے عاشقوں کے درمیان پیغام رسانی کی خد مات انجام
کیوں کہ بوئی جو کہ اس خاتون اور اس کے عاشقوں کے درمیان پیغام رسانی کی خد مات انجام

ایک روز چیف وارڈر کی بیوی کوایک تیدی خاتون کے ساتھ اپنے خاوند کے تعلقات کا علم ہو کمیا۔ وہ آندمی طوفان کی طرح جیل میں واخل ہوئی اور سیدی اپنے خاوند کے وفتر میں پہنچ کمی ۔ وہ چینی چاتی اور کر جی برتی ہزیان بھی چاتی ۔ وہ اپنے ضعے پر قابون رکھ کی تھی اور اس نے آئے ، شیشے ، چک، گھاس اور کھڑکیوں کے شیشے سب بھی تو ڈ ڈ الا۔

چیف وارڈر پوری طرح لرز اور کا نب رہا تھا۔ اس کے چیرے کا تمام خون نچڑ چکا تھا، جو کے لیموں کی طرح زردر تک کا ہو کیا تھا۔

"استاد، ابسب کھ آپ پر مخصر ہے۔" اس نے کہا،" میں فتم ہو چکا ہوں، اُسے قیدی خاتون سے میرے تعلقات کاعلم ہو گیا ہے اور وہ یہاں آگئ ہو اور اس نے ہر چیز جواس کے ہاتھ لگی تو ڑی ہور ڈالی ہے۔ میں کمل طور پر بربادہ و کمیا ہوں۔ جا میں اور اے ٹھنڈا کریں، میں آ ب سے التھا کو تا ہوں۔ "

ناظم اس وقت الني بستر برآ رام سے ليٹے ہوئے تھے،ان كا پائب ان كے مند شل تھا اور دہ آگا تھا كرش كا فرانسيى ناول بڑھ رہے تھے۔ جب دہ لكھنے سے يا شاعرى سے اكما جاتے

تحاتوه و پیننگ یامصوری شروع کردیتے یا پھرسٹنی خیزادب پڑھتے تھے۔ صاف نظرة رباتها كدوه فيملنيس كريار بكد چيف دارورك اس دركت يربنسي يا روكي -"اوه مير عضدا!" انبول في كها،" چيف كياش في تهيين خردار نبيل كيا تما؟" وہ کانی دیر بعد واپس آئے اور جو پچھ ہوا تھا ہمیں بتایا۔''اس مسم کے الفاظ کے ساتھ کہ یہ بات کسی طور پر بچے نہیں ہوسکتی، یقینا آ پ کوسی نے جموث بتایا حمیا ہوگا، چیف ایک اچھا انسان ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے....ہم نے خاتون کو فعنڈ اکیا اورا سے اپنے خاوند کے ساتھ ملح کرنے پرمجود کیا۔ جب ہم سلح صفائی کروار ہے ہتھ ، ڈپٹی چیف وارڈر بوری طرح اپنی و نیا پی کھویا ہوا تھا، اس تمام طوفان، شیشے ٹو شنے اورغل غیاڑے سے بے خبر۔ وہ او پرجیل کی جانب جانے والی پھر کی سیزھیوں کے جنگلے کے بائے کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی آ تھیں خاتون وارڈر کی کھڑی کے سفید بردے برجی ہوئی تھیں،اورجب میں نے اس کے کندھے کوشہو کا دیا تو اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ کسی محر میں گرفتار نظر آرہا تھا۔ میں نے اے بازوے پکڑااوراے چیف دارڈر کے دفتر میں لے کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس نے کیار وعل ظاہر کیا ہوگا؟" بدس کیا ب؟"اس في جمان يشيخ كول أوفى بزب إلى؟ بيا كينه كول جور جور موابراب؟"" جن دنول چیف دارڈ رچھٹی پر ہوتا ،اس کا ڈپٹی شام کے دفت باظم کوایتے یاس بلالیتا،

## VIII

عظم كى بيوى بيرائ برالى سال مى دومرتبه يازياده سے زيادہ تين مرتبدان سے لمنے كے ليے آتی تھيں۔ اگر ان كے پاس كچھ پہنے ہوتے تو وہ چند دنوں كے ليے ہوئل ميں تيام كرتيں۔اس دقت ناظم د كيمنے والے ہوتے !وہ بے صدخوش ہوتے۔

پرائے بھائی جے بی ریل گاڑی ہے اتر تیں، فون کرتی یا ہوگی میں تغیرنے سے پہلے سیدی جیل آتی اور جب جیل کی ری کارروائیاں کمل ہوجا تیں، وہ اور ناظم وارڈر کے دفتر میں یا کورز کے دفتر میں آسنے سامنے بیٹے جاتے۔

بےلین ساتھ ہی ساتھ ابنی ذاتی شاخت پر بھی فخر کرتی ہو۔

ناظم ان کے خط بڑی توجہ سے سنجال کررکھتے تھے۔ جھے یاد ہے کہ دوزمرہ کے معمول کے واقعات جوان میں بیان کیے گئے تھے انہوں نے ان کی مشہور نظم "Ülkem Insan" معمول کے واقعات جوان میں بیان کی گئے تھے انہوں نے ان کی مشہور نظم اور گفتگو کے مقابلے طرز عمل اور گفتگو کے مقابلے میں ناظم، مجھے الفاظ نیس ال رہے ، وو مضطراور غیر سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی گفتگو بھے بلیل کی نفر رسائی کی یا دولاتی تھی۔ جب دہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹے ہوتے کی گفتگو بھے بلیل کی نفر رسائی کی یا دولاتی تھی۔ جب دہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹے ہوتے بھا بھی منفیط، باد قاد اور سنجیدہ ہوتی جب کہ ناظم ہولئے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے مسلسل اشارے کر رہے ہوتے اور لگا تار ہولئے بطح جاتے۔ ان کی نگا ہیں اپنی بیوی سے بھی بھی نہ اشارے کر دہ ہوتے اور لگا تار ہولئے بطح جاتے۔ ان کی نگا ہیں اپنی بیوی سے بھی بھی نہ مشتیں۔ دوسرکو بلندر کھر تھن من رہی ہوتی ۔ غی تصورکرتا ، ان کے درمیان بات چیت اس طرح کی ہوتی ہوگی۔

'' دیکھو، ناظم تم نے اپنے کپڑے پھر گندے کر لیے ہیں!'' ''اوہ میری جان معاف کردو۔ دوبارہ ایسانبیں ہوگا!''

"اگرده ایک مرتبه مرف ایک مرتبه بھے"عزیز از جان اناظم" کمدکر بلائے یا اپنے اپنے میں خط میں ہول خال اناظم" کم کر بلائے یا اپنے کسی خط میں ہول کی ایکن وہ ایسانہیں کرے گی ..... بدبخت فاتون!"

يول نظرة تا تفاكدكويايرائ بعالى ايك استانى بين اور ماظم كى پرائمرى سكول كوئى شرارتى شاكردين جوكردش لونمنيال ليتار بتا تعا،كرى اور پينے مى نها جا تا اور پھر برف جيسائ پانى چنے لگتا تفا۔

ابنی بیوی کی باتی سنتے ہوئے وہ دنیا کے خوش باش ترین انسان دکھائی دیتے ہے، اوراس بات میں کوئی فنگ نبیس تھا، ان کی بیوی جو کمبتیں وہ مکنہ صد تک تاز و ترین ، اصل اور دلچے ہے یا تیں ہوتیں .....

اس وقت تک بیس کام کے لیے جیل ہے باہر جانے لگا تھا۔ لیبر لاء بیس تیدیوں ہے کام لینے کی شق موجود تھی، جس کے تحت بیس دوسرے بہت سے تیدیوں کے ساتھ صبح سویر ہے روانہ ہوتا اور سہ پہرڈ حلے یا شام کو وائی آٹا تھا۔ ایک دن جب بھی کام سے وائی آیا تو بھی نے ناظم کو سیز حیوں کے جنگلے کے آس پائے کا سہارا لیے تقریباً رود سینے کے قریب کھڑے و یکھا، جہاں چیف وارڈ رکھڑار ہتا تھا جب وہ خاتون وارڈ رکے دفتر کی سفید پردوں والی کھڑکی کود کھے رہا ہوتا تھا۔

غین ان کی جانب گیا اور ان کے بالکل نزدیک جاکر کھڑا ہوگیا لیکن انہیں میری
موجودگی کا حساس تک نہ ہوا۔ عام طور پروہ بجھے دروازے پرئی خوش آ مدید کہتے اور میرا پرجوش
شکریداداکرتے ہوئے اپنے وہ تحاکف وصول کرتے جوگاہے برگاہے میں ان کے لیے لا یا کرتا
تعا۔ شکا الی ہوئی وسلنگ مشائی (ایک مخصوص مشائی جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور پھوتک
مارنے سے بیٹی کی طرح آ واز تکلی ہے) بھٹے ہوئے چک پیز یا بادام اور خاص طور پرسگریٹ جو
جیل کے باہرے فریدے مجے ہوتے ۔ وہ بہت خوش ہوتے وقت اور باہر کی جو با تمی میں
سناتا ، بڑے فورے سنتے۔

یہ بجیب بات تھی کروہ اس طرح بے حس وترکت کھڑے تھے۔ بجھے معلوم تھا کدان کی بوی پہنچ چکی تھیں۔ کیا کوئی تصور کرسکتا تھا؟ اُن کی بوی آئی ہوا ور باتھ فرحال وشاوال شہول اور خوتی سے منگناتے نہ مجررے ہوں جیسا کہ عام طور پر ہوتا تھا۔

۔ بیس نے ان سے ہو جھا کہ کیا ہوا ہے۔ اُنہوں نے کھٹی کندھے اچکا ہے، ایک شندی سانس بھری اور ڈو ہے ہوئے سورج کی جانب و کھنے لگے، اُن کے چیرے سے الی ادای جھلک ری تھی کہ میرا دل ہے تاب ہو گیا۔ بیس نے ابن سے بار بار ہو چھا، بیس نے زورڈ الا ، ان سے التجاکی ، آ خرکار حقیقت چھپانے کی اُن کی تمام ترکوششوں کے باوجود بیس ان سے انگوانے بیس کا میاب ہو گیا۔

پیرائے بھائی نے معمول کے مطابق نون کر کے انہیں بتایا تھا کہ وہ ہوگی ہیں پہنچ چکی ہیں اس کے اس کے مطابق نون کر کے انہیں بتایا تھا کہ وہ ہوگی ہیں پہنچ چکی ہیں اس لیے اس کے دن جیل آئیں گی ۔ انعظو کے دوران ناظم نے کہا، ' یہاں جیل کارجسٹراراس ہوٹی کوا چھانہیں مجمتا ہے یہاں مت تھمروکی دوسرے ہوئی ہیں چلی جاؤ۔'' میں کارجسٹراراس ہوٹی کو اچھانہیں بھتا ہے یہاں مت تھمروکی دوسرے ہوئی میں چلی جاؤ۔'' میں اور کہا،''نہیں، شرائے بھائی ایتی بات پرڈٹی رہیں اور کہا،''نہیں،

ئیں اس ہوٹل میں اس وقت سے قیام کر رہی ہوں جب میں پکی تھی ( ظاہر ہے اپنے والدین کے ہمراہ)اور میں نے اس کے بارے میں بھی کوئی الی بات نہیں تنی ۔ جھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں اپنا ہوٹل تبدیل کروں۔''

"تم ہوئل تبدیل کردگی۔"،"تم تبدیل نبیس کردگی۔"،"نبیس، عَلی بس اب سیل تغیری رہوں گی۔"،"نبیس تم یبال نبیس رہوگی۔" مختفراً بھائی نے جبال تعیس وہیں رہنے پراصرار کیا۔ ناظم حقیقت میں ناراض ہو گئے۔"اگریہ بات ہے تو بچھے ملنے مت آنا۔" انہوں نے کہا، "جہاں ہے آئی ہودہیں واپس جلی جاؤ۔"

بساتى كابتتى-

دومری مجمع بہت تڑ کے ہی نجاتی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ تیزی ہے اندرآیا ،اس کا آسسیں ابھی تک فیندے بوجمل تھیں اور بال مجھرے ہوئے تھے۔ "استاد، بہت امچھی خبرہے ، بھالی آئی ہیں۔"

ناظم بستر میں ہتے۔اُن کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔وہ مجھ سے پوچھتا چاہ رہے ہتے کہ''تمہارا کیا خیال ہے؟'' اور عَس انہیں کہنا چاہتا تھا،'' آپ کو اُن سے ملنے جانا بی پڑے گا۔اس کے ملادہ کوئی چارہ نہیں!''

نجاتی اصل صورت حال سے بالکل بے خبرتھا، اس نے المظم کہنا اور ہاتھوں کو نجانا جاری رکھا۔کوئی اورموقع ہوتا تو ہاتم اس کواس حالت میں دیکھ کر بے اختیار تیقیج لگانے لگتے۔ نجاتی چلا کیا۔

" جادُ اوراے كيدور" عظم نے كيا،" جادُ اوراے كيدو كيا ہے استول والي على

مِا کے .....

لیکن بنی مجور با تھا کدان کا اصل مطلب بیرتھا کہ" جو بنی کہدر ہا ہوں اس کی پرواہ مت کرو۔اپنے طور پرمعالمہ مطے کرو۔ مجھے تنہا چھوڑ دواور پچھود پربیا تک کر لینے دو کہ مجھے اس کی کوئی پرواونیس۔" مجھے ان کے نتھنے پھڑ پھڑ اتے ہوئے نظر آ رہے تتے۔

ئىل ينچ كىيا، يەبهت بى مىج مىج كا دىت تقاء البحى تك كورنراور نەبى رجسٹرار د ہال يہنچ يتصادرا تفاق يەبوا كماس روز چيف دار ڈربجى چىمئى پرتقا۔

نباتی نے یو چھا، انبوں نے دلچیں کون بیں دکھائی۔"

" عَلَى حَمِيلِ بِمَا وَلِ كَا الْهِولِ فِي كَها بِها بِ والْهِلِ اسْتَوْلَ جِلَا جَانَا جِائِي عِنْ فِي فِي ف نبيس آرہا۔"

نجاتی نے ایک بلند قبتهدالگایا، "اف، ذراناظم حکمت کوتو دیکمو، کیاتم بیجے ہوکدوہ واقعی سنجیدہ ایں؟"

بے چاری خاتون کانی دیر تک اکیلی بیٹی انظار کرتی ری۔ پھر آخرکار جب وہ کانی دیر تک پرا خرکار جب وہ کانی دیر تک پرواہ نہ کرنے کا تا تک کر چکے تو گورز اور رجسٹر اردونوں کی درخواست اور اصرار کے بعد ملاقات کے لیے آ مادہ ہو مجھے۔وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے یچ مجھے اور یہ کوئی جرانی کی بات مہیں تھی کہ جسے ہی دونوں آ منے مامنے آ کے ، تمام مجلے فلوے ٹم ہو مجھے۔

جس دن بیرائے نے ملاقات کے لیے آنا ہوتاناتم ببت ذیادہ معروف ہوتے۔ایک شام پہلے بی وہ اپناسوٹ استری کر لیتے چار پائی کے بیچے سے اپنے میرون جوتے نکالتے اور انہیں پالش کرکے رکھ دیتے اور پھر علی انسی وہ جام کے پاس جاتے ،اپنے بال کٹواتے اور رگز کر شیو کرواتے۔اور جب بی ابھی بستر میں بی ہوتا، وہ آتے اور میرے سامنے کھڑے ہوجاتے، ماف سخرے کپڑے بینے ہوئے ،معائنے کے لیے تیار۔

"تم كيے بود اصل بات بيے كئي كيا لك ربابول؟ كيا عَلى بہت اچھانظر نيل آ رہا؟" "كيا.... بات ہے! آپ تو دوسرے مشرايد ان ظرآ رہے إلى!" "اچھا... بہت خوب، عَن مسٹرايد ان بن كيابول." دوا بن جودى موجھوں كو چباتے ہوئے قبتبدلگاتے۔

(انتونی ایڈن 38-1935 ماور 45-1940 ء پس الکلینڈ کے وزیر خارجہ تنے اور اپنی خوش لہای کی وجہ ہے مشہور تنے )۔

دوسر سے تید ہوں کی طرح ناظم بھی گورنر کی رواداری سے بھر پور فائدہ افھاتے اور جب

جیرائے بھائی یا ان کی والدہ ،ان کی بہن یا بہنوئی کھنے کے لیے آتے تو وہ ان کی بوری وہوت کرتے ،ان کی کیسی وعوت ہوسکتی تھی ؟ محض وہ چیز جس کا موسم ہوتا اور وہ جیل کی وکان سے ل سکتی ، ثما ٹر، مرجیس ، بینٹس ، بہنڈیاں ..... ایک یا دو بہترین کھانے جو آپ ان سے بنا کہتے ہیں۔

یدایدای فرجی تبواروں میں سے ایک تبوار تھا، پیرائے بھائی ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔وہ یہاں صرف ایک دن کے لیے آربی تھیں اور شام کووا ہی چلے جانا تھا۔یہ چیوں کا معالمہ تھا جو کہ بیرائے کے یاس نبیس تھے۔

معمول كرمطابق ناظم من سوير سدا شھادرا پنا بہترين لباس بهن كرتيار ہو گئے۔وہ راہدارى عن آخرى سرے تک وینچنے سے پہلے تیزى كے ساتھ پلنتے ہوئے ادر بے چينى كے ساتھ يائپ كے مش لگاتے ، چكرلگار ہے ہتے .....

کانی دیر بعداطلاع آئی کمال کی بیوی پہنی جکی ہیں ،اور وہ نیچے چلے گئے ۔تھوڑی دیر بعد میں نے کپڑے تبدیل کے اور پیرائے سے سلام دیا کے لیے پنچ کیا اور پھرانیس آپس میں تہا چھوڑ کروا پس آگیا۔

شام کووہ واپس جل کئیں، ناتم او پرآ گئے۔ وہ بڑے برمال نظر آ رہے ہے اور ہوں وکھائی دے رہے ہے کافی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے اپنا پائپ بستر پر پھینکا اور بے ولی کے ساتھ خیالات میں ڈوب ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ انہوں نے اپنا سرخ وصار ہوں والا پاجامہ پکن لیا جو کہ بوسیدہ اور پرانا ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ سررکھ کر لیٹ کئے اور غروب ہوتے ہوئے سرائی نظری گاڑوی، کافی دیروہ ہوں ہی پڑے دے ۔ "لعنت اور غروب ہوتے ہوئے سورج پراپنی نظری گاڑوی، کافی دیروہ ہوں ہی پڑے دے ۔ "لعنت ہے۔ "العنت ہے۔ "العنت ہوں نے ایک ٹھنڈا سائس بھرا،" میتھ سال گزر کے ہیں!"

پر اچا تک ان کی نیلی آ تھیں چک آھی، وہ زندگی کی جانب اوٹ آئے۔"کیا تہمیں جگ آھی، وہ زندگی کی جانب اوٹ آئے۔"کیا تہمیں جگ آھی، وہ زندگی کی جانب اوٹ آئے۔"کیا جہم ہے کہ بنی استول میں اپنے تھر پر ہوتا، وہ تھرجس کی تزکین و آ رائش بنی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی بالکل اس طرح جے بنی چاہتا تھا۔.... جب نثام ہوجائے تو بنی اپنی ہو کا اور بیے میں اور جے میں جا تھا۔۔۔۔ جب نثام ہوجائے تو بنی اپنی ہو کا اور بیے میں اور جب ہم میال ہوگی اور ایک میں اور جب ہم میال ہوگی آئے سائے

بیضراک کی چسکیاں لے دہ ہوں میرامیا دوسنیس کھار ہا ہوجوشراب کے ساتھ کھاتے ہیں!" پھروہ بہت زیادہ جذباتی ہو مجے اورشدید حسرت ناک انداز میں کہنے تھے،"اس کے لیے مصرف اتن کی خوش کے بیاجی کی تردد کے میں اپنی باتی ما ندہ زندگی ہے جتی بھی روگئی ہے، خوش ہے دی سال دینے کوتیار ہوں!"

## IX

اُن کی والدہ بھی گا ہے۔ گا ہے ان سے ملئے آئی رہتیں تھیں۔ تاظم کی والدہ بہت زیادہ خوب صورت شکل و الدہ بہت زیادہ خوب صورت شکل وصورت والی ایک باوقار خاتون تھیں۔ وہ چشمہ لگائی تھیں اور ان کے شائستہ ، پروقارا نداز واطوار دیکھنے والے میں احترام اور عرفت کے جذبات پیدا کرتے تھے۔ ملاقات کے پہلے روز وہ معمول کی إدھراُ دھر کی بھی پھلکی باتھیں کرتے ، پھر ناظم انہیں میں استان کے پہلے روز وہ معمول کی إدھراُ دھر کی بھی پھلکی باتھیں کرتے ، پھر ناظم انہیں م

ملاقات کے پہلے روز وہ معمول کی إدھراً دھر کی ہلی چیلی ہاتیں کرتے ، پھر ناظم البیں ابنی تقسیس پڑھ کرسناتے۔وہ اپنے بیٹے کی شاعری بڑی توجہ سے سنتیں ،اور اکثر ناظم کے مزاج اور کیفیت کے مطابق بہت زیادہ جذباتی ہوجاتیں۔

وہ ایک انجی مصورہ بھی تھیں۔ ماں اور بینے کے درمیان ہونے والی بھی تفکو کے بعد ناظم کی شاعری کی باری آتی اور پھر مصوری کا آغاز ہوجاتا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹے جاتیں، اپنے رنگ/ پینٹ نکال کر قریخ سے رکھتیں اور سامنے ایزل کھڑا کرلیتیں اور اپنے بیٹے کی پورٹریٹ بنانا شروع کردیتیں۔

ال دوران جل کے رہائی ہرتم کے لوگ گورزے لے کرمفلس و بخاج تید ہوں تک سب لوگ آتے جاتے رہے اور ایک بوڑھی خاتون کے پیٹنگ کرنے کے لل کو بڑے جس اور جیرت سے دیکھتے۔ بیان کے لیے ایک غیر معمولی نظارہ ہوتا تھا۔ وہ دوسرے افراد کے ساتھ جو د کھورہے ہوتے ،اپٹ تبعروں اور خیالات کا تبادلہ کرتے۔

وه ایسای ایک دن تھا۔ ناظم کی والدہ پہنچ چکی تھیں، انہوں نے ممل سیاه لباس پہنا ہوا

تھا۔ابتدائی ما قاتی جملوں کے بعد ناظم نے ابنی نظم میں استوں کے جد سے بڑھ بھے تو ان کی والدہ واضح طور وطن سے انسانی مناظر) پڑھ کرستائی، جب وہ اس کا کچھ حصد پڑھ بھے تو ان کی والدہ واضح طور پر جذباتی نظر آنے لگیں، ان کی آئھوں میں آ نسو چھلک رہے تھے۔ جب شاعری کا مرحلہ اختتا م کو پہنچا تو ناظم وہ تصاویر لے آئے جو انہوں نے خود چینٹ کی تھیں۔ بیشل کے قید یوں میں سے مختلف کرواروں کی پورٹر میٹس تھیں۔ ماں جو بینے کی شاعری سنتے وقت کمل طور پر مغلوب نظر آری تھی، جب چینٹنگ کا معالمہ آیا تو وہ زیادہ متاثر دکھائی نہیں ویتی تھی۔ وہ اپنے کی پورٹر میس میں نتھی نکالتی رہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے جس طرح ناظم نے رگھوں کا استعمال کی تھا، ان کے با بھی احتواج پر شفیدی اور انہوں نے جس طرح ناظم نے رگھوں کا استعمال کی تھا، ان کے با بھی احتواج پر شفیدی اور انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ پھی خصوص رگھوں کو دوسرے دوسرے دگھوں کے ساتھوں کی طریعے سے استعمال کرنا جا ہے۔

ناظم نے ان کی تمام باتھی ایسے جوش وجذب اورخوشی کے ساتھ سیس جس کا اظہار وہ کوئی نئی چیز سیکھتے وقت کرتے ہتے۔انہوں نے اپنی والدہ کو ہدایات دہرانے کی درخواست کی اور پھر دنگ بنانے والی پلیٹ پراہے عملی طور پر کر کے دیکھا۔ دہ اس کے نتیج سے بہت خوش ہوئے۔ پھران کی والدہ نے انہیں اپنے سامنے بٹھالیا اورتصویر بنانا شروع کردی۔

جب ان کی والدہ پینٹگ کررہی ہوتیں، وہ پنسل سے ماڈل کا خاک بنا تیں، لیکن وہ اس کومزید سنوار نے کے لیے پنسل کا استعال نہیں کرتی تھیں۔ وہ براہ راست رکوں کا استعال شروع کر دیتیں۔ نام پہلے پنسل کا استعال نے بوری تصویر تیار کر لیتے تھے، لیکن اس دن کے بعد انہوں نے ابنی والدہ کی طرح پنسل کا استعال ترک کر دیا تھا۔

ببرصورت ناظم کی پورٹریٹ ہر لخظ پخیل کی جانب بڑھ دہی تھی الیکن آپ میہ خیال نہ
کرلیں کدوہ وہاں ہے حس وحرکت بیٹے ہوئے تنے۔وہ بار بارا بنی والدہ کے کام پرتبعرہ کرنے
کے لیے مداخلت کرد ہے تنے اور پھران کی والدہ نے انہیں بکی کی ڈانٹ پاتے ہوئے کہا:
"اب، بیادے ناظم ابہت ہوجائے!"

'' ٹھیک ہے ماں ،معانی چاہتا ہوں ، بھی صرف پر کہنا چاہتا تھا.....'' ''تم جو بھی کہنا چاہتے ہو، اپنی تصویروں کے بارے بھی کہنا....۔اس وقت خاموش ادر پھر خوشگوار اور محبت بھرے تبقیوں کا سلسلہ شردع ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھدیق کے لیے میری جانب کھوشیں '' بیٹا! کیا بیس نے سیح نہیں کہا؟''
تاخم اور بیس ایک دوسرے کی جانب دیمجے ۔
بیس آ ہت ہے جواب دیتا،'' آ پ بالکل سیح کہتی ہیں۔''
بیس آ ہت ہے جواب دیتا،'' آ پ بالکل سیح کہتی ہیں۔''
باخم قدرے رنجیدہ سے نظر آ تے لیکن سے بات انہیں دوبارہ مداخلت کرنے سے نہ روکتی۔

ان تمام بہت کی ایسی ان تمام مداخلتوں کے درمیان تصویر بتدری کھمل ہوتی چلی جاتی ۔ بعض اوقات باقم المجھل کر کھڑے ہوجاتے اور اپنے ہاتھوں، باز وُوں اور آ کھموں کے اشاروں سے بعض چیزوں کی وضاحت شروع کردیتے۔ان کی والدہ اپنے برش ہاتھوں میں لیے جشمے کے او پر سے محمورتے ہوئے مجبوری کے عالم میں ان کی با تمی سنتی رہتیں کو یا کہ کہنا چاہتی ہوں، ا' ذرااسے دیکھو، یہ میری پیننگز کو پہندئیں کرتا۔ ا

ان کا بیٹا آرٹ کے بارے میں کی بھی چیز ہے متعلق بڑی ہے گیا آراہ رکھتا تھا خواہ وہ فنکاراس کی کوئی نزد کی ترین اور عزیز ترین بی بھی کیوں نہ ہو۔" میری بیاری ماں ،شاید میں بہتر طور پرآپ کو سیحانیس سکا میرا مطلب تھا ۔۔۔۔۔ "اور وہ ایک لمی وضاحت شروئ کردیے ان کے ہاتھ وہ ان کے باتھ وہ ان کے باز وسلسل ترکت میں ہوتے ۔۔۔۔ جہاں تک جھے یاد ہے بحث بچھاس طرح کی ہوتی ، ان کا موقف یہ ہوتا کہ ان کی والدہ اپ موضوعات کا انتخاب ، ان اشیاء ہے کرتی ہیں جو کہا تھی طور پرخوب صورت ہوتی ہیں اور داوں کو ابھاتی ہیں ، اور دہ حسن کی چربسازی میں مصروف ہیں ۔ لیس لیس کی نمائندگی کرتا ہیں ۔ کہا سے موضوع کا انتخاب نیس چاہتے ہے جو اس حسن کی نمائندگی کرتا ہو جے عام طور پرخوب صورت سمجھا جاتا ہے ، بکہ ایسا موضوع جو" برصورتی" میں پانے جانے والے دولے عام طور پرخوب صورت سمجھا جاتا ہے ، بکہ ایسا موضوع جو" برصورتی" میں پانے جانے والے دولے اس کی ماحول کا عکاس ہوجی میں ہم رورے ہیں۔

"لیکن، ناهم میرے پیارے! بیس کیا کرسکتی ہوں؟ مجھے حسن پسند ہے، بیس اس کو نظرانداز نبیس کرسکتی۔" " پیاری مال! غیل شاید شمیک طور پر بیان نبیس کر پار ہا، میرے کہنے کا مطلب میہ ہے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ نکسائیک خوب صورت ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کدین (خانم) کی پورٹریٹ بھی، جو وسطی اناطولیہ بیس لمیریاز وہ علاقے میں رہتی ہے، جو مسطی اناطولیہ بیس لمیریاز وہ علاقے میں رہتی ہے، جو مسلی کا ڈھانچاہے اور انتہائی برصورت ہو مکتی ہے!"

وہ اپنے آپ پر مزید قابونہ رکھ سکے اور تیزی ہے ایک پورٹریٹ لانے کے لیے نکل سکتے جو وہ بھتے ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کی بہتر وضاحت کرسکتی ہے۔ بنس ان کی والدہ کے پاس اکیلا رہ ممیار اپنے ہٹنے کے او پر ہے ویکھتے ہوئے اور ابنی آ واز کو مکنہ حد تک دھیما رکھتے ہوئے وہ جھے کہنے گئیں ،''یرٹز کا پاگل ہے ، بالکل پاگل ..... یکمل طور پر ایک اچھی تصویر ہے ۔۔۔۔۔ وہ میری تصاویر پہند کیوں نہیں کرتا؟''

پھر ناظم ایک بھولے کی مانٹدا ندر آئے ، ہاتھ میں وہ پورٹریٹس تھاہے ہوئے جوانہوں نے پینٹ کی تھیں۔

"میرا مطلب یہ ہے، بجائے محض قدرت کی چربسازی کے، کوئی ایسی چیز آپ کی نمائندگی کرتی ہو۔"

وہ بولتے ، بولتے اور بولتے بی چلے گئے۔

ان کی والدہ بڑے تھل کے ساتھ اپنے قشمے سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اور پینٹ برش ہاتھ میں تھا ہے نتی رہیں۔

جب ناظم شاعری سے اکتا جاتے دہ ابنی ساری تو انائیاں پینٹنگ میں لگادیتے۔ کوئی بھی فخص جس کے ہاتھ آ دھ میٹر کے قریب کینوس کا کپڑ اادر سفید سے (سفید لیڈیا سیسہ) کی تھوڑی کی مقدارادر کوئدلگ جاتی ، وہ آتا اور ان کے سامنے بیٹے جاتا۔ سب لوگ آتے ، جن میں ظاہر ہے اونٹ بھی شامل تھا، اور پھر زمیندار جس بھی گاؤں سے اس کا تعلق تھا، آذر بانجان سے آنے والا نوجوان ایک یا دومفلس اور نا دار تیدی اور بہت سے مزیدلوگ۔

وہ سب سے پہلے اپنا ایز ل کھڑا کرتے اور پھروہ بکس کھولتے جوانہوں نے خاص طور پر رنگ رکھنے کے لیے بنایا ہوا تھا اور اپنے سارے رنگ بستر پر بھیر دیتے۔ کے پرواہ تھی اگر رنگ کی بچھ نیوبوں سے رنگ نکل کر گرجا تا اور بستر کی چادراور کمبل کوداغ دار کردیتا۔ تیاری کرتے

ہوئے ووسلسل بڑے اشتیاق کے ساتھ سیٹی بجار ہے ہوتے ..... پھروہ بڑے ہزد یک سے اپ

ماڈل کے چبرے کا مشاہدہ کر تا شروع کرتے۔ وہ اپنی آئیسیں سکیز کردیکھتے ، اپنی آئیسیں پوری

طرح کھول کردیکھتے۔ وہ اپنے ماڈل کے چبرے کے نزدیک آتے ، پھروہ بیچے ہٹ جاتے ،

دوبارہ نزدیک آتے ، پھردوبارہ بیچے ہٹ جاتے ، اپنی آئیموں کو ہاتھ سے ڈھانے ہوئے ، ایک

آئیکی بھینے کر بندکرتے ہوئے جسے کہ وہ کی وُوردراز کے مقام کودیکھدے وہ ایس۔

" الملك باس كے چرے كروكال كرنگ بدب يى-"

وہ اپنا پائپ ساگات، چند کش لگاتے اور کام شروع کردیتے۔ جب وہ کینوس پر ایک خاکہ تیار کر لیتے تو مجروہ انتہائی انتہاک ہے اپنے کام میں جُت جاتے اور ماڈل کے چبرے کے تاثر کو کھمل طور پر مقید کر لینے کی کوشش کرتے تاکہ تصویر میں جذبات کی مجرائی بھری جاتے۔ اس دوران وہ اکثر اپنا پائپ کہیں ہچینک دیتے۔ سیٹی کی آواز بتدر تئ بلکی ہے بلکی ہوتی جلی جاتی اور مجرک مقام پر بہنی کرید بالکل بند ہوجاتی۔ یہ ولحہ ہوتا تھا جب وہ اڈل کے "نفسیاتی تاثر" کومقید کررہے ہوتے۔ اگر وہ اپنے کے پر مطمئن ہوجاتے تو وہ چلا ایسے ،" بالکل شمیک، ہم کامیاب ہوگے ہیں، میرے دوست، ہم کامیاب رہے ہیں۔"

بھروہ اپنا پائپ تلاش کرتے لیکن وہ انہیں ندملتا۔ بعض اوقات وہ بھے آ واڑ دیتے ''ادھرآ ڈاآ ڈاورڈراایک نظرڈالو۔'' وہ کہتے ،'' دیکھوبعض مائمیں کیے ٹیروں کوجنم دیتی ہیں۔''

"آپٹيريں؟"

"پورا، پورا، کورا، کمل ....کیاتم ایبانیس بھتے؟ تم میرے شیر ہونے کے رہے ہول انکاری ہو؟"

"بالكل نبيں! آپ اس كے بورے بورے متحق إلى -" جهاں عَس جيفا ہوتا دہاں سے اٹھ كر" نفسياتی تاثر" كود يكھنے كے ليے آ مح آتا -"اس طرف سے ديكھو-" وو كہتے ،" يبال سے، اس طرف سے - يہ كيسا نظر آرہا

ے؟''

\_Z\_9

"اوہ خدایا! تم میری بھی تعریف نہیں کرتے! کیا بیں اچھامصور نہیں ہوں؟"
پھروہ کہتے ہ"اگرتم تھوڑی کی چائے بتالوتو ،اے میرے کھاتے میں لکھ لیئا۔اگر ہم
اس عارضی دنیا میں چند خوثی کے لیجات بسر کرلیں تو ....." وہ اکثریوں ہی کہتے ہتے ،ان کی آ واز
میں مسرت وانبساط اور ایک عزم جنگ رہا ہوتا۔ وہ دنیا اور خاص طور پر اپنے آپ ہے مطمئن شخے ، بالکل ایک بیجے کی طرح بے فکر۔

انہوں نے چندایک میری پورٹریٹس بھی پینٹ کی تھیں۔اگران کے بس میں ہوتا تو وہ مزید بھی پینٹ کرتے ۔لیکن میرے لیے آئمیس ایک نقطے بی پرمرکوز رکھتے ہوئے ،ان کی ختم نہ ہونے والی سیٹی کی مسلسل موسیقی کو سنتے ہوئے تھنٹوں بے س وحرکت بیٹے رہنا بہت تکلیف دہ ممل ہوتا تھا۔

ان کے ماؤل، شعوری یا الشعوری طور پر انہیں بہت ساجیتی موادمہیا کرتے تھے،
انہوں نے بیمواد Olkem Insan Manzaralam شی جا بجا استعال کیا۔ اس کی ایک مثال یا یا لہ گاؤں ہے تعلق رکھتے والا وہ خاص شخص تھا جس کا تا م ابرا ہیم تھا۔ وہ ناظم ،ارطغرل اورا مین ہے کا ایک اچھا دوست تھا، وہ میرا بھی دوست تھا۔ اے دیکھی کر بھیڑ ہے کی یاد آئی تھی۔ خم دار تاک، روشن چھوٹی چوٹی زرد آ سمیس اور شجیدہ طور طریق کا ایک زندہ دل انسان تھا۔ وہ ہے انتہا مبر و استقامت کا مالک تھا اور ناظم کے ٹوٹے کے بھوٹے ایزل کے سامنے تھنٹوں لگا تار جیشار بتا تھا۔ بعض اوقات دو بہر سے لے کر شام تک ایک بی انداز میں ہے حس و ترکت جیشار بتا۔ ایک بی ادر بعض اوقات دو بہر سے لے کر شام تک ایک بی انداز میں ہے حس و ترکت جیشار بتا۔

وہ بہت کم باتیں کرتا، کین جو بات بھی کرتا وہ وزن رکھتی تھی اور جب بولیا تو آپ

پرے انہاک سے سنتے چلے جاتے۔ ہم کافی عرصہ سے دوست سنتے اور بھی نے اسے بھی ایسی
بات کرتے نہیں سنا تھا جو برگل نہ ہو۔ وہ بڑا شوخ اور زبر دست حس مزاح رکھنے والافخص تھا اور
چیرے پر بڑی شوخ م سکرا ہٹ لیے آپ پرطنز و تنقید کے شیھے تیر چلادیتا۔ وہ ناظم کی نظموں میں

" یا یارگاؤں کے بیقوب" کے کردار میں نظر آ بتا ہے۔ Ulkem Insan Manzaralar میں اسے
کس نام سے پکارا گیا ہے، جھے اس وقت فیک طور پر سے یا دہیں آ رہا۔ بہ ظاہر و سلیمیہ بیرکس میں
رہائش پذیرا یک سپائی تھا۔ یہاں عالمی جنگ کے دوران وہ بیرکوں کے گرد باغیجوں میں اپنے
قدموں کے بنچ جو کی مسلما ہوا تھومتا رہتا تھا، اور اس نے مہمت کو طفے والی خوراک کے داشن
کے بدلے دہ سرخ کر بند حاصل کیا تھا جو وہ اب با عدھے ہوتا تھا۔ یہ بخص یا یالرگاؤں کا ابراہیم
فوجیوں کے بارے خاص طور پر اتحاد وتر تی کمیٹی کے تحت خدیات انجام دینے والے فوجیوں کے
ہے مواد کا
ایک بہت اہم ذریعے تھا۔

ناظم ، ابرائیم سے بیدوا تعات سنتے اورنوٹس تیار کرتے اور بعد میں ان پر کام کرکے ابرائیم کو پڑھ کرستاتے۔ایک مرتبہ ابرائیم ، ناظم کو یہ پڑھتے ہوئے من رہا تھااور جھےاس کارڈمل آئ تک بیا دے۔"استاد ، جو کچھ آپ نے لکھا ہے دواس کے نزدیک ترین ہے جو کچھ تقیقت میں ہوا تھا، بہ نسبت اس کے جو نیس نے آپ کوستا یا تھا۔"

پھر چور باتی میمت تھا (میمت یخنی بھانے والا: ترکی پی اسیمت اکا لفط ترک فوتی کے لیے بولا جاتا ہے)۔ وریاش میمت ایک لیے موسے تک چین کے شفا خانے بی باور بی کے طور پرکام کرتار ہا تھا۔ اور وہ بھی ایک اسیمت ایک اتفاق باوتان ہو تھا۔ اور وہ بھی ایک اسیمت "تھا اتفاق باوتار ، نجیدہ اور مسابر تھا جتا کہ یا یالرگاؤں کا ابراہیم تھا۔ بی ان دومیحوں کے ساتھ جلل کے بہتال کے باور بی خانے بی جوئے ان کی سخور سے شولوں پر بیٹھ کر چائے کی چکیاں لیتے ہوئے ان کی سخیرہ گفتگوکو بڑی دلیے ہوئے ان کی ساتھ سنا کرتا تھا جس بی خاموثی کے لیے باسمتی وقتے بھی آتے رہے ہے۔ چور باتی بھی عظم کوئیتی مواو فرا ہم کرتار بتا تھا۔ خاص طور پر تو فی جدو جہدے دوران کو جیلی کے خلاقے بی بیٹری آتے والے واقعات کی تفسیلات بہت اہم تھیں۔ کوجیلی (Kocacli) کے خلاقے بی بیش آتے والے واقعات کی تفسیلات بہت اہم تھیں۔

ایک اور کردار جو اُن دنوں سے میرا واقف تھا ایک بوڑ حافخص تھا جس نے سلطان رشاد کا تمغدلگار کھا تھا۔ وہ ستر سال سے او پر کا ایک بوڑ حا آ دمی تھا جو اپنی ترشی ہوئی سفید داڑھی کے ساتھ ایک کمزور اور تکھے کی مانند ہلکا بھلکا انسان تھا۔ وہ بلتان کے باشندوں جیسالیاس پہنتا تھا، وہ بلقان جنگ کی وجہ سے ترکی آیا تھا اور اپنے والمادکو" فیرت کے نام پر قبل کرنے" کے جرم میں جیل میں تقا۔ وہ روی اور بلغاریہ کے اوگوں کے خلاف شدید نفرت رکھتا تھا ، اور پہلے بیشن کی نیج وار راہداری کے نیم اندھیری جیس میٹر لبی کنگریٹ کی چگذنڈی پر آہتہ آہتہ قدم اضاتے چہل قدی کرتا رہتا تھا۔

وہ شاید ناظم کے تمام دوستوں میں ہے سب سے زیادہ محتر م تھا۔ ناظم اس کی عزت نفس ،خودداری اور باوجود غریب ہونے کے اور دن بھر میں اکثر ایک سے زیادہ وقت کھا ٹا حاصل نہ کر سکنے کے باوجود کسی پر ہوجے نہ بننے کی اس کی کوشش اور کسی ہے بھی کوئی چیز نہ ما تکنے کے اس کے عزم کی وجہ ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔

نظم اکثر اس بوزھے آدی کے دارڈ میں چلے جاتے اور اس کے بستر کے کنارے پر مین جاتے جس پراگر چہ جگہ جوند گئے ہوتے تھے لیکن وہ بمیشہ بددائی طور پر صاف ہوتا اور وہ بیشہ جاتے جس پراگر چہ جگہ جوند گئے ہوتے جب بوڑھا آدی بات کر رہا ہوتا تو اس کی گرفت نگاہ ایک کشیختوں کو بڑے فور سے سنتے ۔ جب بوڑھا آدی بات کر رہا ہوتا تو اس کی گرفت نگاہ ایک محریم کا جذبہ بیدار کرتی اور اس کی حرکات وسکنات نی تلی ہوتیں ۔ تاہم نے بھی بھی کسی تنقیدی جواب یا روشل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ راز داراند طور پر ٹوٹس لیتے رہتے اور وقا فوقا وہ بوڑھے آدی کی یا دواشت کو کریدنے کی کوشش کرتے اور اسے مزید باتھی یا دولانے میں کامیاب ہوجاتے۔

مجھے یا دنیس کراس بوڑھے آ دی کو Olkem Insan Manzaralan میں کیا تام دیا حمیا لیکن جو پچھوہ کہتا تھا، درج ذیل معرفوں میں بیان کیا حمیا ہے:

> ایک دھات ہے جو کہ پیش ہے ایک آ دی ہے جو دلدالحرام ہے لیکن میبال کچھا چھےلوگ بھی ہیں!

پھر کوئی مخض ایک خواب و کیمتا۔خواب میں کوے موہر پر اترتے ہیں اور پھر اڑ جاتے۔ Olkem Insan Manzaralan میں بیتمام بندان وا تعات پرمشمل ہیں جو ناظم نے بلقان کے اس بوڑ ھے فض کے ساتھ اپنی دوئی میں حاصل کیے۔ بوڑھے دی کا اپنی بوڑھی ہیوی کے علاوہ ادر کوئی نہیں تھا، وہ بھی اُس کی طرح سز سال
سے زیادہ عمر کی تھی اور کبڑی تھی۔ مہینے میں ایک مرتبہ یا ہر دوسرے مہینے وہ ایک چھوٹا سا بیگ
اٹھائے جیل میں اسے ملنے کے لیے آ یا کرتی تھی۔ بوڑھا آ دی اسے اپنی جوائی والے اکھڑی ناور
دم فم کے ساتھ ملکا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوتے۔ ایک برتری کے احساس کے ساتھ جس
میں اس نے بھی کی نیس آ نے دی تھی، دہ اس کے آگے تھے جاتا ہوا اے جیل کے ہائے گا تری

پیرایک منع ہم نے سنا کہ بلقان کا بوڑھا آ دھی رات مونے کے بعد دوبارہ نہیں آٹھا۔ وہ ابنی موت میں ایسا پر سکون نظر آ رہا تھا جیسے کہ وہ بڑی میٹھی اور آ رام وہ نیندسویا ہوا ہوا وراہمی سحک جاگا نہ ہو۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ پرسکون تھا ..... صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بغیر کسی ہلچل یا تکلیف کے موت کی وادی میں آتر کمیا تھا۔

جیل کے معمول کے شور شرا ہے اور ہنگا ہے جی، بلقان کا ال بوڑھے فیص کے مردہ جسم کو، اس کی چھاتی پر سرخ اور بہزرین ہے لگتے ہوئے میڈل کے ساتھ لاش اشانے والے مخصوص سر بچر پر ڈال کر آ رام کے ساتھ جنازہ گاڑی جی رکھ دیا جمیا۔ ناظم بھی ان افراد جی شامل سے جنہوں نے سر بچر کو کندھا دیا تھا۔ بی بھی وہاں موجود تھا۔ بوڑھا آ دی یوں نظر آ رہا تھا جیسے سویا ہوا ہو۔ وہ اب بھی اپنے صاف جمریوں والے چرے کے ماشے پر پڑھی توری کے ساتھ ایر کھی استے بر پڑھی توری کے ساتھ ایر کھی استے بر پڑھی توری کے ساتھ ایر کھی سے سویا ہوا ہو۔ وہ اب بھی اپنے صاف جمریوں والے چرے کے ماشے پر پڑھی توری کے ساتھ قبر کے ساتھ ایر کے ساتھ ایک میڈل آ رہا تھا۔ یوں نظر آ تا تھا کہ وہ ابنی رعون ت اپنے ساتھ قبر کے بٹن ، جس کے کرجا رہا ہے۔ اس کا میڈل ، اس کی بند آ تکھیں ، اس کا جمریوں واللہ چرو ، اس کی بوسیدہ مرخ دھاریوں والی تیمی تھی کے ریان پر ساسے پٹی پر اور کردن کے گرد کے پتھر کے بٹن ، جرچیز اور ہر چیز زند و تھی۔ صرف اس کے پاؤں ۔۔۔۔۔ وہ زرد شے ، بہت زیادہ وزرد۔ صرف اس کے یاؤں مردہ شے۔

کیاکوئی ایسافخض ہوگاجس نے، Olkem Insan Manzaralar کے لیے موادمہیانہ کیا ہو؟ یا یالرگاؤں کا ابراہیم، چور باتی مہمت ، لاز ابوب آغام کیشن الیاس، بہت سے بلقان کے مہاجر، آذری شکرو بے، غالب اُستاجیے تمام لوگ۔

غالب أستا .... بيل سے نظنے كے بعد بھى ميں اس سے ملاء بم دوست بن كے شے،
اور ميں اس كا بہت زيادہ مداح تھا۔ليكن اب دہ بي غالب أستانبيں دہا تھا۔ دہ بالكل ايك نيا غالب
اُستا تھا، جو بچاس كو يہني والا تھا،ليكن جوان رہنے كا پہنتہ عزم كے بوئ تھا۔ دہ سوچتا ہے،
اُستا تھا، جو بچاس كو يہني والا تھا،ليكن جوان رہنے كا پہنتہ عزم كے بوئ تھا۔ دہ سوچتا ہے اللہ استاكر مير سے پاس فريكٹر بوتا، ميں اس سے كھيت ميں مل چلاتا، پھر ميں اس بہت البھى اللہ سے البحاث بي اس ميں جوان اور جو تھا ہوں كوسكول بھيجتا۔ مير سے بر ميں دہ ابنى اللہ كھا كہ اور جو تھا تھا ہوں ہو ہو كھا ميں نے حاصل كيا ہے اس سے بازى لے ممل كر ليتے اور انجيئر بن جاتے .... اور جو بھی ميں نے حاصل كيا ہے اس سے بازى لے جاتے .. اب دہ ايک جوان دادا ہے ،جس نے بھى دھيان نہيں دیا كہ دہ كہم رنے جارہا ہے۔

حدر پاشار او سفيش پر

1941 م كامو كم يماد

ال جلد ببرك تمن بع

سيزهيول پر ادهوب

حكن

اشحلال

ایک آ دی

سيزهيول يركمزاي

مخلف اشاه کرمار مرشین

وور بلا پتلاہ

يزول

لمجى نوك دارناك والا،

اس کے دخسار چیک کے دافوں سے بھرے ہوئے ہیں

ميزهيول پر كھزا آ دى ب

غالسأستاه

جوجيب وفريب باتنى سوچنے كے ليے مشہور ب

یوںOlkem Insan Manzaraları کا آغازاس طرح ہے۔

شاعری کو پر کھنے کے معالمے میں ناظم کے لیے سب سے بڑا معیار "عوام" ہے۔ وہ

اکٹر کہا کرتے ہے۔" ایک مقبول فن کار کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ

اُسے عوام بجھ کیس مفروری ہے کہ وہ عوائی فن کار ہو۔" اس بات کو ذبن میں رکھتے ہوئے انہوں
نے اور انہوں کے دوسے حذف کر دیے جن کے بارے میں انہیں احساس ہوتا کہ وہ آسانی ہے بچھ میں نہیں آ
رہے ، اور انہیں سا وہ اور موٹر انداز میں وہ بارہ کھیا۔

جب ہاتم اپنی نظمیں پڑھ رہے ہوتے ، غمل نے اکثر محسوس کیا کہ لوگ حقیقت جمل متاثر نظر آ رہے ہوتے ، پکھ رونے لگتے اور پکھ آجیں بھرنے لگتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے جن کوظمیں سننے کے بعد خود اسے واقعات اور محرکات یا دا نے لگتے۔

"جی ہاں! بالکل سے باتم ہے، انہوں نے ای طرح سے ازمت بی کال کے کو سے کردیے تھے اور ہم لگا تارنعرے لگاتے رہے،" آرتن کال"۔" ( کلی کمال، اتحادور تی کمیٹی کے خت مخالف ایک سے انہیں کو سے تو م پرست ترک کمانڈ روں نے آئیں کو سے کو کرے کرنے کرنے کے لئے ازمت میں 1922ء میں جوم کے حوالے کیا تو جوم اس دوران" آرتن کمال" کے نعرے لگا رہا تھا۔ آرتن ایک عام آری نام ہے، یعنی ان نعروں سے مرادی کی کمال کی ہمدردیاں ترکوں کی بجائے آرمینوں کے ماتھ تھیں)۔

بعض اوقات ناظم ایک واحد لفظ کے لیے بہت زیادہ مخاط ہو جاتے۔ وہ بہت کا کتابوں میں ویکھتے اور لفظ کی اصلیت کے بارے میں انتہائی قابل اعماد معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ جیل کی راہداریوں میں جولے کی مائند بھامتے پھرتے اور جیل کے ایک جھے سے دوسرے جھے میں جانے کے لیے وہ متفل درواز وں کو کھلوانے کے لیے آ دھا آ دھا کھنٹہ یا پورا کوراگھنٹ انتظار کی بھی پرواہ نہ کرتے۔

وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہرکی سے سوال کرتے۔ وہ تیدیوں میں ہے عمررسیدہ لوگوں کو تلاش کرتے جن کے بارے میں امکان ہوتا کہ وہ کچھ نہ چھے جانتے ہوں مے اور ان کو بیتے ہوئے پرانے دنوں میں لے جانے کے لیے ان کے ساتھ کمبی کم باتھی کرتے۔ آخر کار وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہوجاتے اور جواب حاصل کر لیتے تو فاتحاندا تداز میں واپس اپنے وارڈ میں آجاتے۔

جھے ستبر 1943 م کے آخر میں رہائی ملنے والی تھی اور میری رہائی کا دن قریب آرہا تھا۔ اور ایک دن جب بنی کام سے واپس آیا تو بنی نے ایک دیہائی نوجوان کو اپنے کرے میں ویکھا۔ ناظم اے کوئی بات سمجھا رہے تنے ،لڑک نے اپنی جیب سے ایک نوٹ بک نکالی اور جو کھی ناظم کہدرے ستے اس پرلکھتا شروع کردیا۔" برش سما تز 1,2 اور 3 سفیدہ ، گوند ......"

"ان كے علادہ كو كَي جيز؟"

"في الحال يي يجمه"

الا کے نے نوٹ بک واپس اپنی جب میں رکھ لی۔ وہ چبرے مہرے سے ایک ذہین نوجوان نظر آ رہاتھا۔

'' طیک ہے استاد۔'' اس نے کہا،'' کل ملا قات کا دن ہے۔ میرے والدگاؤں ہے۔ مجھے لمنے کے لیے آئیں محے، غیں انہیں کہوں گا کہ مجھے یہ چیزیں لادیں۔''

جب وہ نوجوان لڑکا چلا کیا تو ناظم نے بھے اس کی کہانی سائی۔ زیمن کے ایک جھڑے پراور کی حد تک اپنے والدے شرپا کراس نے ابنی ساتھ والی زیمن کے مالک کوئل کر دیا تھا۔ اے بندرہ سال تید کی سزا ہوئی تھی۔ چار ظانوں کے طریقے کو استعال کرتے ہوئے وہ بہت سے لوگوں کی کو کئے ہے بڑے سائز بی تصاویر بناچکا تھا۔ وہ ناظم کے پاس آیا اور درخواست کی ا'اگر میں آپ کا شاگر دبن جاؤں تو کیا آپ بھے دوئی رکھوں سے تصویری بنانا سکھا دیں گے۔''ان میں معاہدہ طے پا کیا تھا اور وہ اسکے چندروز میں یہ کام شروع کرنے والے ستھے۔

ناظم نے کہا،'' جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو یہ ایک صحت مندنو جوان ہے۔ یہ جرس یا افیون کا استعمال نہیں کرتا ، نہ بی خنجر زنی یا جوئے میں دلچیس رکھتا ہے۔''

وولز كابرميج آ حا تا اور ناظم كے قريب بينے حاتا جب وہ يمننگ كررے ہوتے۔ وہ ان

کے برش دھوتا، نیو بول میں سے رتگ نکال نکال کردمجوں والی تختی پرڈ الٹااور سفیدے اور کوند سے
کینوس تیار کرتا ، اور پھر اپنی بڑی بڑی آ کھیس ناظم کے برش پر مرتکز کرتے ہوئے بڑے مبراور سکون کے ساتھ تب تک و کیمنار ہتا جب تک ناظم چینٹ کرتے رہتے ۔

دن ہوں ہی گزرتے ملے گئے۔ بمی نہیں جانتا تھا کہ وول کر کیے کام کرتے ہتے، کیوں کہ بمی برمج بابرکام پر چلاجا تا تھا۔لیکن ناظم مجھے اس لاکے گی'' حقیقاً اعلیٰ ملاحیتیوں''کے بارے میں بتاتے رہتے جن کا دوما لک تھا۔

آ ٹرکار 25 سمبر کاون آ سمیا۔ اسکے روز میری سز اکھل ہوجانی تھی۔۔۔۔۔اور بجھے رہائی ال جانا تھی ۔لیکن اس سے پہلے بن آ پ کوفر گوش اور سٹر ابیری کے بارے بن بتانا چاہتا ہوں ،اان دو واقعات سے بجھے ناتم کے بارے بن بہت پچھ جانے کا موقع ملاتھا۔

## X

ہم شہر کے ایک ہیرونی مضافاتی علاقے میں سوک کی تعییر میں مزدوروں کا کام کرد ہے
سے در پہر گزرے ایک جھوٹا بچہ ایک ٹر کوش کے بیچ کے ساتھ وہاں آیا جو کہ محض ایک روئی
کے گالے کی طرح تھااوراس کی گا بی شریق رنگ کی آسمیس تھیں۔ او کا بیٹر کوش کا یہ بچ فروضت کرنا
چاہتا تھا۔ ہر کوئی جو وہاں موجود تھا خر گوش کے اس بیچ کے ساتھ کھیلاً رہا لیکن کی نے اس
ٹرید نے کی پیشکش ندگ ۔ جھے ناظم کا خیال آیا اور تی نے اس سے سودے بازی شروع کردی۔
ہم 50 کوئش پر شنق ہو گئے۔ تی نے رقم اواکردی اور خر گوش خرید ایا۔

جب عَی جِل والی پہنچا، ناظم ریڈ ہو کے پاس بیٹے تھے۔ووای میز کے کنارے پر بیٹے ہوئے تنے جہال ریڈ بور کھا ہوا تھا، اُن کا پائپ ان کے مند بیں تھا۔ان کے پاس اونٹ اپنی چیڑی پر جھکا کھڑا تھا۔

فرگوش کے بیچ کوہاتھ میں لیے عمل ناظم کے بالکل زدیک چلاآیا۔دوریڈ ہوسنے میں منہک بنے الکل زدیک چلاآیا۔دوریڈ ہوسنے میں منہک بنے اور شروع میں انہوں نے کی چیز پردھیان نددیا۔لیکن جب ان کی نظر فرگوش کے بیچ پر بڑی تو وہ ریڈ ہوکو بھول سکتے۔ انہوں نے جست لگائی اور بیچ کومیرے ہاتھ سے تقریباً چھین کرا چک لیا!

انبوں نے کمی مشین کمن کی طرح فرگوش کے بارے بی مجھ پرسوال داغنے شروع کردیے۔اس دوران دہ فرگوش کو چوم رہے تنے بسہلارہے تنے اوراے اپن آمیص کے اعدر ڈال

اور پھردوبارہ باہرنکال رہے تھے۔

"كياتم سجيده مو؟ كياتم حقيقت من بير سي ليائ مو؟ تم في بير سي ليا كان مو؟ تم في بير سي لي خريدا ب؟ تم في كتنى رقم اداكى ب؟ تم في بيكهال سے خريدا ب؟ "اوراس دوران ساراوت وه اسے چوشتے اور سبلاتے رہے۔

" تم نے واقعتا بیمیرے لیے خریدا ہے؟ تم نے پچاس کوزش ادا کے؟ اگر مَیں تہمیں پچاس کوزش ادا کے؟ اگر مَیں تہمیں پچاس کوزش دوں تو یہ فیراخلاق بات ہوگی۔ لبندااس معالمے میں مجھے معاف کر دینا ......تمبارا بہت شکر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑمسرت جحفہ ہے....."

وہ اپنی کھڑاؤں کے ساتھ ایڈمن بلاک کی کنگریٹ کی پگڈنڈی پر آ مے چیجے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ا چا تک تیزی کے ساتھ چیف وارڈر کے دفتر میں تھس مکتے اور کہا،'' دیکھو چیف اِدھرد یکھو، میرے ٹرگوش کودیکھو۔''

"سلمان ب، میرے خرکوش کو دیکھو! تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس کی آ تکھیں؟ کیا خوب ہیں۔سلیمان بے،سلیمان بے، ادھردیکھو....."

''بہت خوب!استاد، مَیں نے اے دیکھولیا ہے،اللہ مبارک کرے۔۔۔۔'' ''مسڑکلرک،اس کے کل محیے دیکھو سنو، بیٹر گوش تمہاری فاکلوں سے زیادہ اہم ہے، لیکن تم میرے خرکوش میں کسی دلچہی کا اظہار نہیں کردہے۔''

وہ رجسٹری سے نکلے اور نیچے میز حمیاں اتر کرورکشاپ میں چلے مجتے یہ تھوڑی دیر بعد

وہ تیزی سے او پرآئے۔
"ان سب نے برے فرگوش کو بہت پند کیا ہے۔ عَمل تمہاں فشکریہ کیے اوا کروں!
اے فریدلینا واقعی بری وانش مندی کا فیوت ہے ...."

"اجماء الحاباك بات

"بان بان کون نیم ، بالکل .....کن میرے فرگوش کے گل مجھے ....."

"اس معالمے میں میں ابنی دانش مندی کی شخی مجھار سکتا ہوں؟"

"تم ایسا کر سکتے ہو، یقین طور پرتم ہی کر سکتے ہو .....لیکن ذرااس کے دانت تو دیکھو بھائی .....! کیاتم جانے ہو کہاں کا او پر والا ہونٹ کٹا کیوں ہوتا ہے؟"

"نبیم ......"

'' کیوں ٹیمن؟ تم کیوں ٹیمن جانے ؟ کیاتم نے زوالو ٹی ٹیمن پڑھی؟'' ''غیر نے پڑھی ہے،لیکن میں بھول کمیا ہوں .....''

'' عَمَل تمہارے بیسے ذہین آ دی ہے بہتو تع نبیس رکھتا تھا۔۔۔۔۔اور تہبیں معلوم ہے؟ اس بات کاعلم ندہونا میرے خرکوش کی آوین ہے۔۔۔۔۔''

''اچھاتویہ بات ہے؟ پھر ہمیں بتائمی کہیے کیوں کٹا ہوتا ہے؟'' ''خرگوشوں کو جانوروں کے طور پر کیا گہتے ہیں۔ایک''نوع'' کے طور پریٹبیں بلکہ مجموعی طور پرانبیں کیا کہا جاتا ہے؟''

"كاديمة"شايد؟ اود بلاؤ بهى اى كروه تعلق ركعتے ہيں اللہ

"تم تو بہت کچھ جانے ہو .....کیا کہا تھا؟ کادیر (Kaadima)!ال کا کیا مطلب ے؟ کتر نے؟"

"جم او پروالے ہونٹ کے کتے ہونے کی اصل بات کو کہیں بحول نہ جا کی! ہونٹ کتے ہونے کی اصل بات کو کہیں بحول نہ جا کی! ہونٹ کتے ہونے کی اصل وجد کیا ہے؟"

"كياتم واتعى مى نبيس جائے؟ يدكيے بوسكائے، جب كدتم لفظ"كاوير"كو جائے

·····•51

" هميك ب، غن نبيل جانتا، اور غن جانتا چا بتا بهون ......" " تم مذاق تونيل كرر ب ..... جوفض" كاديمه" جانتا ب ....." " غن بالكل نبيل جانتا ....." " احما تو ..... تم واقع نبيل مها نتج"

```
" تبیں میں وہیں جانتا جوآب جائے ہیں اورآپ ی جمیں بتا تھی گے۔"
                " چلو نعیک ہے، کیاتم حقیقت میں سمجھتے ہو کہ میں جانتا ہوں؟....."
انہوں نے قبقبہ لگا یا اور اپنی موتھیں جہائمیں..... اور پھر کچھ دیر بعد تیزی ہے جیل
  ے ہیتال کی حانب نکل مجھے ... تھوڑی دیر بعد ہمیں ان کی کھڑاؤں کی آ واز دوبارہ سنائی دی۔
        "تم جانے ہوہتم مجھاس قانی دنیا میں اس سے زیادہ خوش نبیں کر کتے ....."
              وه الك دائر على كلوت بوئ اين فركوش كوچوم رب تح .....
                               "اس كي آنسيل، ذرااس كي آنسيس آو د كھو-"
                                   "اوہ!اس کے ال محصد محصور دیکھویہ کیے کانہ
                                   "ميضروراس وقت بجوك محسوس كرر بابوكا_"
                        وہ چیف دارڈرے لمنے کے لیے دوبارہ باہر بھاگ گئے۔
" چیف، چیف، میرے محترم چیف،اگرآپ بولی کوذ رااجازت دیں تو جا کرتھوڑا سا
                                                                دوده ليآ كى .....
              "جنب، كما مجصاب كملائے كے ليے مجمتازہ محليال ال سكتى جن؟"
" ديكھوچيف، ذراإدهر ديكھو، بيكانب رہا ہے۔ بنى بتاؤں بياس كينيس كانب رہا
                            كيونكدىية رابواب بكسية رابواب كول كديكانب راب-"
مجروہ چوب کاری کی ورکشاب میں مطے محے ..... برحموں ے التجا کرتے ہوئے ،
```

...

ان کی خوشا مدکرتے ہوئے اور چینر خانی کرتے ہوئے۔ وہ سب حرکت میں آ مسکے اور چند ہی ٹانیوں میں فرگوش کے لیے ڈیہ تیار ہو گیا۔

تاظم کولیوں پر ہاتھ تکائے کھڑے تھے، وہ کافی دیر تک جانور کے رویے کو دیکھتے رہے۔ پھروہ نے جھلا تک لگائی کو یا کہ اسے بھروہ نے جھلا تک لگائی کو یا کہ اسے بچوکہ لگا ہواور دودھ کی جانب پشت کر کے بیٹھ کیا۔ اس مرتبہ تاظم نے پھلیاں آ مے سرکا کی ادر جب جانور دوبارہ پشت کر کے بیٹھ کیا انہوں نے پانی کو آ مے کیا اور دوبارہ سے وہ سیدھے کو جب جانور دوبارہ پشت کر کے بیٹھ کیا انہوں نے پانی کو آ مے کیا اور دوبارہ سے وہ سیدھے کو سے جو گئے۔

" بحے کھ پائیں ....."

"كياتم يهال كى فركوشول كے ماہر كوجائے ہو؟"

«نبين....<u>"</u>

"كياچور باتى كو يحيظم موكا؟"

"ç....."

وہ تیزی ہے باہر گئے اور چور باتی اور یا یا لرگاؤں کے ابراہیم کو لے کرا عمر آ گئے۔ "کیا تہبیں معلوم ہے میکھا کیوں نہیں رہا؟" ابراہیم زیرلب مسکر ارہا تھا۔ چور باتی نے کہا،" دیکھیں استاد، آپ نے بے چارے کے آگے کئی چیزیں رکھ دی یں۔اس کواس کی ایک مرضی پر چیوڑ دو، پیخود ی کھانے لکے گا۔"

ناظم اپنی بیخی ہوئی مغیوں کواپنے کولیوں پر دکھے فرگوش کو بڑے انہاک ہے دیکھ رہے تنے اور پھر بڑی بنجیدگی ہے انہوں نے کہا،'' نمی سوچ رہابوں کدیے فرگوش مادہ ہے یا ز؟'' یا یا لرگاؤں کا ابراہیم قبقے لگا تا ہوا دہرا ہو گیا۔ ہم سب ہنس رہے ہتے، ناظم موجھیں چہارہے ہتے۔

"تم كيون بنس رب ہو؟ ہاں! تمہيں كس بات پر بنى آ ربى ہے؟ يہتمهارے ليے اچينے كى بات نبيں ہونى چاہيے جوكہ يا يالرگاؤں ہے ہو۔ ہم سب ايے بى جیں۔ ہمارے جیے لوگ ،معززین كے بيٹے ، یا شاؤں كے بیٹے ،ہم ایے بی جیں۔"

یا یا لرگاؤں کا ابرائیم اب بھی و بے دیے تیقیے لگار ہاتھا۔ ناظم نے دوبارہ پو چھا،'' کیا یہاں کوئی ایسافخص ہے جوان کا ماہر ہو؟''

آ فركارابراتيم في كها، إلى ....الطفرل ب-اعباؤ-"

انہوں نے ارطغرل کو بلا بھیجا۔ وہ ایک ایسا آ دی تھا جو اس طرح کی ہاتوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا تھا۔ وہ جیل کے ہپتال میں ایک ارد لی تھا۔ وہ ضرور کسی کام میں مصروف تھا، کیوں کساس کے ہاتھ سکیلے تتے۔وہ بڑا سنجیدہ نظرآ رہا تھا، اس کی تیوری ہے حمی ہوئی تھی۔

"استاد-"اس في كما،"كياتكم ب؟"

ابرائیم اتنابس رہا تھا کہاس کا چہرہ سرخ ہوچکا تھا۔اے چور باتی کے کندھے کا سہارا کے کر کھڑا ہوتا یزر ہاتھا۔

ناظم حكمت في كها، "بول نظرة تاب كرتم مصروف تنصار طغرل ..... عَن تم عاليك بات بوجهنا جابتا بول اگرتم براند مناؤ ، كيابو چيلول؟"

ارطغرل اب بھی نجیدہ اور تھوڑ ا بے مبرانظر آر ہاتھا۔ ناظم نے اپناسوال دہرایا، ''کیاتم مصروف ہتھے؟''

> '' جپوڑ و یار ،خدا کے لیے جو ہو چسنا ہے ہو جوہ ہاں میں مصردف تھا!'' ''اوہ! مجھے انسوس ہے ۔ توتم مصردف تھے۔''

ارطغرل واپس جانے کے لیے مزان یہ بچھ کر کہ ہم اے خواہ کٹواہ میں پریٹان کررہے ہیں ۔لیکن ابراہیم نے اس کا راستہ روک لیا۔اس کا چبرواب بھی لگا تار ہننے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔

" ویکھوارطغرل ہے! استاد جو ہو چھر ہاہے وہ بیہ ہ ظاہری طور پرتم اس کے معاملات میں ماہر نظر آتے ہو، وہ جانتا جا ہتا ہے کہ آیا ہے ٹرکوش نرہے یا مادہ۔"

ارطغرل مسلسل بزبراتا بواوالی چلا کمیا جب کدسب سر جمکا کر ہنے تھے۔ آخرکار چرباجی نے فرگوش کا مناسب معائد کیااوراعلان کیا، "بیزے۔"

"اوہ!ا چھاریا کیے خرتواے ایک بوی کی ضرورت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ابراہیم؟ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟"

ابراميم كالمحى الجى تك بندنيس موكى تحى-

" چوڑی استاد! اگر بی کرسکا تو پہلے اپنے لیے بیوی حاصل کروں گا۔"

تعدی تقریر اور شاعری کوایک طرف کردیا کیا تھا اور انہ تول میں ناظم کی اہم معروفیت بن چکا تھا۔
معودی اور شاعری کوایک طرف کردیا کیا تھا اور انہوں نے اپنی تمام توجہ ترکوش پر مرکوز کردگی
معردی اور شاعری کوایک طرف کردیا کیا تھا اور انہوں نے اپنی تمام توجہ ترکوش پر مرکوز کردگی
میں۔ جیسے بی منج ان کی آ کھی تھی تو ہے تو گوش کے پاس جاتے ،اسے اس کے ڈب سے اٹھا
کر باہر نکا لئے ،اسے تھیکیاں دیتے اور اکثر اسے اپنے بازوش لیے دوبارہ سوجاتے۔ ایک منج وہ اسے اور ابنی خوابیدہ آ کھوں سے جھے دیکھتے ہوئے سرکے اشادے سے جھے منج بخیر کہنے کی کوشش کی۔

" خرکوش ..... " غیم نے کہا ،" اے بلی لے تی ہے!" وو بکل کی ما تند بستر سے لیکے اور خرکوش کے ڈیے بھی بھٹے گئے ۔خرکوش وہیں تھا جہاں وہ ہمیشہ ہوتا تھا۔

> ''تم نے حقیقت میں مجھے خوف زوہ کردیا تھا!'' ''اگر حقیقت میں اسے کمی سالے تی ہوتی تو پھر کمیا ہوتا؟'' انہوں نے تھوڑا ساخور کیا۔

" توخدا ک هم بتم دی کھتے کہ میں بلیون کی پوری نسل کا دشمن بن جاتا۔" " شیک ہے، لیکن تاہم اگر ....."

''خدامعاف کرے! یہ بات ہی نہ کرو! یہ انسان ہے، جو پہلے تو ایک جانور کو پا آیا ہے۔ اور پھراس شم کی بکواس کرتا ہے .....!''

خرگوش خوش وخرم، کھاتا بیتا ، اپنی مرض ہے کوشنری میں کھومتا پھرتا تھا۔ ایک منع ناظم نے اے ارطغرل کے بستر پر دکھ ویا۔ ارطغرل جانوروں کوصرف ناپندی نبیس کرتا تھا بلکہ بیا ہے برہم کرویتے تھے ۔۔۔۔ بنی چکے ہے باہرنگل ممیااور ارطغرل سے اپنے بستر پرنظر ڈالنے کو کہا۔ وہ آیا اور جانور کو تقیقت میں اپنے بستر پر پایا۔

"استاد! آپ کوکیا حق حاصل ہے کہ جانور کومیر ہے بستر پر رکھیں؟"
" مجھے کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟" ناظم نے کہا۔
" یہ چیٹا ب کردے گا ، یہ غلیظ ہے۔"
" یہ تہارا بستر ہے جو غلیظ ہے۔ " انہوں نے اسے سوتھھا۔
میں کسی دن آپ کے ٹرگوش کو مارڈ الوں گا!"

"تمهارى يرزأت!"

'' شیک ہے، آپ خودد کی لیس مے۔ایک منع آپ اے مردہ پائیں ہے!'' ''ارطفرل اگرایسًا ہواتو میں تمہارا ٹینٹواد بادوں گا۔''

آخر میں پیرائے بھائی آئی اورخرگوش اپنے ساتھ کے کئیں اور ناظم اور باتی ماندہ ہم سب لوگ اس سے آزاد ہوئے ..... ناظم واپس این مصوری اور شاعری کی جانب پلٹ آئے۔

## XI

وہ سٹرابیری کا موسم تھا۔ کسی نے ناظم کوسٹرابیر یوں کی ایک ٹوکری تحفے میں وی۔ یہ
بہت بڑی بڑی، بکی ہوئی، رس بھری، دنگارتگ شان دارتھیں۔ ناظم نے وہ ٹوکری اپنے سینے کے
ساتھ دگار کھی تھی، ان کا چروسٹرابیری کی طرح کی برخ نظراً رہا تھااوران کی نیلی آ تحسیس خوشی سے
چک دی تھیں۔

" ذرا مبر کرو!" انبول نے کہا،" تھوڑی ی آئٹ شوگر (باریک پسی ہوئی چین) منگوالیں، پھر....."

ہم نے ایک وارڈر کے ذریعے آئٹک شوگر منگوانے کا انتظام کیا۔ اس کے آئے تک ہم نے ایک ایک کرکے سرابیر یوں کے وہ سبز ہے اتار نے شروع کر دیئے جوان کے سروں پر ٹو پی کی طرح تھے ہوئے تھے۔ اس دوران ناظم سرابیری کے بارے میں تکھی تھیں دہرارہے شے جن میں اس پیل کی تعریفیں بیان کی می تھیں۔

"پتا ہاب ہم کیا کریں گے؟ ایک تدس رابیریزی، ایک تدآ کسک شوگری، ایک تد مشرابیریزی، ایک تد کشک شوگری، ایک تد سرابیریزی، ایک تد شوگری ...... پجرہم اپنے تیجے سنجالیں گے اور شروع ہوجا کی گے ...... مشرابیریوں کے ہے آتا رتے ہوئے ہمارے مند میں پانی بجر آ رہا تھا۔ جب آ کسک شوگر پہنے گئی، ہم نے ایک تدسر ابیریزی داکائی، ایک تدشوگری، ایک تدسر ابیریزی، ایک تدشوگری، ایک تدشو ابیریزی، ایک تدشوگری، ایک تدش

ایڈمن آفس سے بلاوا آسمیا۔

"كيامعيبت بإبرى تسمت سيسرايريان باتح كل تحين اورجم كمانى يك يقيم الله المعين المرجم كمانى على التحديث"

وہ جانے کے لیے اُٹھے،لیکن بختی ہے تنبیہ کر گئے،'' دیکھو،کوئی چالاکی یا دھوکانہیں۔ میرے دالیس آنے تک تم ایک بھی نہیں کھاؤ ہے۔''

" غَمَى وعد و کرتا ہوں، غَمَى ایسانہیں کروں گا۔" غَمَى نے جواب دیا،" لیکن اگر غَمَی مجبور ہو کما تو کیا کروں؟"

"ایساسو چنا بھی نداتم بھے زندگی میں پہلی مرتبہ کی گوٹل کردیے پر مجبور کردو ہے!" میں نے تیقیے لگانے شروع کردیئے ، وو تیزی سے باہرنگل مکئے۔ تھوڑی دیر بعدای تیزی کے ساتھ واپس آ مکئے۔

"اب ....." انبول نے کہا،" اگر کوئی فنص آ کر کہتا ہے کہ تمہارے والد تحکمت ہے تمبر ے آٹھ کر آ مسکتے بیل تو پھر بھی بیس ان سرابیر ہوں کو چھوڑ کرنیس جاؤں گا۔"

ہم نے اپنی اپنی ستوں سے سرابیر ہوں پر حملہ کردیا۔ ہم کھاتے مکے ، کھاتے مکے ، یباں تک کدا بھی چند سرابیریاں پلیٹ میں باتی پڑی تھیں کہ ہم پوری طرح میر ہونے کے بعد اپنی پشتوں کے بل بیجھے اپنے بستروں پر جاگرے۔

"آ ہ!" ناتم نے کہا،" چلواب ئیں یہ تونبیں کہہ مکنا کہ ٹیں نے بھی جی بھر کر سرابیریاں نبیں کھا تیں۔"

## XII

دوی کے ان ساڑھے تین سال کی تلخ وشیریں یادیں جو تیں نے ناظم محکت کے ساتھ جیل میں بسر کیے ہے چھٹ اُن وا تعات تک ہی محدود نہیں جو تیں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ تو محش وہ باتیں جو تیں نے اپنی یا دواشت پرانھھارکرتے ہوئے لکھ دی ہیں۔

میرے پاس نوٹ بکس تھیں جن میں بن نے روزنا ہے کی شکل میں ناظم محمت کے انتہائی مخصوص وا تعات اور لمحات کو مقید کررکھا تھا۔ ان میں اتناز یادہ وستاویزی موادموجودتھا کہ ان پرایک خیم کتاب کسی جاسکتی تھی ۔ لیکن اب وہ میرے پاس نیس ایں۔

نیں نے زیادہ سے زیادہ ہاتمی اور دا تعات یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن کولیموں کی طرح نجے ڈکر آخری تطرہ بھی باہر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ جھے اس بات کا بھی بالکل احساس ہے کہ بین باتھی علی اسلام سے میں اس طرح سے تکھنے کی الجیت نہیں رکھتا جس کے دہ حقیقت میں حق دار ہیں۔

یہ آخری رات تھی جوہم دونوں اکشے بسر کررہ ہے۔ اگلے دن میں سویرے جیل میں پانچ سال گزار نے کے بعد بجھے رہائی ملنے والی تھی اور تیں اپنی آزادی ہے ہمکنارہ ونے والا تھا۔ اس شام بجھے چا چا کسشاعری کرنے کی تجریک ہوئی۔ بجھے یہ بات تھیقت میں وکھ دے رہی تھا۔ اس شام بھھے چا چھے چھوڑ کر جارہا تھا۔ بجھے ایسے احساسات نے جکڑ رکھا تھا جو آ ب اس وقت محسوں کرتے ہیں جب آ ب اپ والد یا والدہ وہ اپنے بھائی یا بھن یا خود اپنے بچل کو تھوڑ کر

جارے ہوں۔ بیس شدید صدے کے عالم بیس تھا۔ بیس نے بغیرزیادہ فور وفکر کے چند سطریں یو نئی لکھ دیں ، بیس انبیں انبیں شم بھی نہ کر پایا تھا کہ دہ کوشٹری میں اندرآئے ، تا ہے کا وہ سگ ان کے ہاتھ میں تھا جس میں وہ ہمیشہ ابنی چائے بیا کرتے تھے۔ وہ شیلفوں میں ہے بھی ڈھونڈ رہے تھے اکیس نے بیکن جو چیز دہ ڈھونڈ رہے تھے انبیس نیل کی اور دہ باہر جانے ہی دالے تھے کہ بیس نے ابنی نظمیں ان کے ہاتھ میں تھا دیں۔ انہوں نے انبیس پڑھنا شروع کیا۔

انوکمی آزادی باں اس کا مطلب ہے تمن دن کے مرصے بیں باں جے تم کہتے ہو "انوکمی اور شیریں آزادی" "میراعزیز ترین دوست میرااستاد!" سیرااستاد!" سیرااستاد!"

> ہاں بیآ زادی مھنٹی، تالے کی کلک، وارڈرز ان کو بیجھے چھوڑ جانے کا اشتیا ت! لیکن

تمہیں کینانے آسان کے نیچے ہے
تہہیں چیچ جل میں چیوڑ جانا!
میں ایک مخلف ہم کی جیل میں چا جاؤں گا
بغیراہ ہے کی سلاخوں کے ، بغیرتالوں کے
روش بلبوں پرجی گرد کے بغیر
اور بغیروارڈ رکے
بال الآزادی جس کاتم ذکر کرتے ہو۔
انوکی ہے!
ریل گاڑیاں آئی اور جاتی ہیں
تم اپنے سائے ڈال کتے ہو، جس گل میں تم چاہو

کون کآ زادی چپوژ دمیرے دوست میرے کزیز ترین پیارے استاد 0...0...0

ناظم حکمت کے نام ''دہ فض جو پر دمیتھیں کی چینوں کو اپنے پائپ میں بھرتا ہے، کو یا کہ دہ مونا مونا کٹا ہواتمبا کو ہو'' میری نیلی آ تھیوں دالے دوست میں تمہیں بھی بھی بھلانہ یاؤں گا۔ 26 ستبر 1943ء حمہیں جیل میں تن تنہا جھوڑتے ہوئے ہواکوکاٹ کر پھسلتے ہوئے ، تیسر سے درجے کے ڈب میں میں تیزی سے اپنے آبائی تھیے کی جانب جاؤں گا اور دیل گاڑی سٹیشن میں کسی کیور کی طرح پھڑ پھڑ اتی ہوئی داخل ہوگی ، ایک آنسوؤں میں ڈو ابی کورت کے پاس پانچے سال بعد اس کا خاد تد پہنچاد ہے گی

ای لیے .... سٹیٹن پر موجودلوگوں کو فناظر میں ندلاتے ہوئے ابنی مجبوبے دخساروں کو چوہتے ہوئے تم میرے اندر بیٹے ابنی خوشی سے لبریز آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ دہے ہوگے

> اس کمیے جب ہر چیز کوول سے نکال با ہر کردیا جائے گا روثی ،عداوت ،خواہش

کیکن ناظم حکمت اگر چتم اینے زیادہ میلوں دُور ہو اپنا بھوراسر میرے روٹن دل کی دیواروں کے ساتھ ٹکائے ہوئے تم اپنے دوست کوغروب ہوتے ہوئے کر ماکے سورج کی افسر دگی کے ساتھ رونے پر مجبور کردوگے۔ دن گزرتے جائیں کے غیر دی کا الجے جاؤں گا غیر روزی کمانے کے دھندے میں الجے جاؤں گا مشینیں مشینیں مشینیں میں الجہ جاؤں گا میں تاریخ میں الجہ جاؤں گا میں تاریخ کی میں الجہ جائے گا میں کا دی تاریخ کی میں کا دی تاریخ کی میں کی تاریخ کی میں کی تاریخ کی میں کے میں کی تاریخ کی میں کے میں کی تاریخ کی تاریخ

عَیْ تہیں کیے بھول سکتا ہوں؟ خیل کی راتمی جب ہم کھٹل چن چن کر باہر تکا لئے تنے اور تمہار اسلسل بڑی روائی ہے مخلطات بکنا جب ہم شرقی محاذ کی خبروں کے لیے ریڈ ہو کے پاس انتظار کر رہے ہوتے تنے! مسدریڈ ہو کے نزدیک دیواروں پر تم پٹسل سے اواس انسانی چہوں کے خاکے کھینچتے تئے۔

ئیں تہیں کیے بھول سکتا ہوں تم سے نیں نے سیکھا تھا کہ دنیا اور لوگوں سے کیے محبت کی جائے شاعری اور مختمر کہانیاں لکھنے کافن اور ایک مرد کی طرح جدوجہد کرتا ہیں ہے تھی تیں نے تم سے سیکھا! منہوں نے میری جانب دیکھا ، انہوں نے دوبارہ انہیں پڑھا، مجرانہوں نے تگ ایک جانب رکھا، آنو بھری ہوئی آنکھوں ہے مسکرائے ہوئے بھے ملے سالالیا۔ "بہت شکریہ۔" انہوں نے کہا،" بہت شکریہ! تم مجھے اس سے زیادہ نوثی نہیں دے کتے تھے بشکریہ!"

O

اور 26 ستبر 1943 می مجے ، جو کہ بہت تیز دھوپ لیے ہوئے تھی ، غیں اُن سے بار بار
گلے ملا اور اپنے و گرساتی تید ہوں کی پُراشتیا آن نگاہوں میں انہیں خدا حافظ کہا۔ انہیں جمل کے
گلے ملا اور اپنے و گرساتی تید ہوں کی پُراشتیا آن نگاہوں میں انہیں خدا حافظ کہا۔ انہیں جمل کے
گیٹ پر چھوڑ تے ، ہوئے ، غیں نے اپناسوٹ کیس اپنے ہاتھ میں اٹھا یا اور با ہرنگل آیا ۔۔۔۔۔
اگر چہ غیں اپنے محمر والیس جانے ، اپنے شہرلو شے اور اپنی پانی سالہ بخن کو لینے کے خیال
سے جدا ہونے پر افسر دہ بھی تھا۔ یہ ایک دوئی تھی جو کی بھی تم کی حدود و قیود سے آزاد تھی۔
سے جدا ہونے پر افسر دہ بھی تھا۔ یہ ایک دوئی تھی جو کی بھی تم کی حدود و قیود سے آزاد تھی۔
سر کیس: سر کیس دھول اور دھوپ سے اٹی ہوئی تھیں۔
میں اپنی آ تھوں کے سامنے آئیں اور دوسر سے تید یوں خاص طور پر دوسر سے تیا میں ان کا چھپے
تید یوں کود کھے سکتا تھا۔ وہ افسر دہ شے اور تقریباً رنجیدہ نظر آ رہے ستے ، کو یا کہ جل میں ان کا چھپے
دو حانا بھی میرائی تھور تھا۔

'' چلو! تمهاری مزاتو پوری ہوئی!'' ''تم نے یہ پانچ سال بہت خوب بسر کے!'' ''اب تو تمهاراسرآ سان کو چپور ہاہوگا!' ''ایک گلاس میرے نام کا چڑھالینا، ٹھیک ہے؟'

C

مرن ناهم جانے تھے اور کسی بھی اور کواس بات کاعلم نیس تھا کہ بٹس اہتی روح کا ایک بڑا حصہ جیل میں چیوڑ کر جار ہاتھا ، اور یہ کہ بٹس اپنے ساتھ ان لوگوں کی دوتی کی محمر لے کر جار ہاتھا جوابھی تک جیل میں تھے۔

ادانه 1947م



## اور حان کمال کی دورانِ قیدتحریریں

منكل،1942-19-5

آ ن آیک ابرآ لودیم تاریک دن ہے۔ پھوار پڑری ہے۔ نظامی فتلی ہے۔ ہم کام پرنیس جاسکے۔''لوگ کہتے ہیں بارش سونا ہوتی ہے۔' نائم نے کہا، پھرانبوں نے میز پرر کھ مرجعائے ہوئے پھول باہر نکالے۔ انبوں نے گلدان کا پائی تبدیل کیا اور جب وہ تازہ پھول واپس گلدان میں رکھ رہے ہتے ، ساتھ ساتھ کتکنا بھی رہے ہے۔ میں نے پوچھا،''کیا آپ پھولوں کوگانا سنارے ہیں؟''

" بالكل\_" انہوں نے جواب دیاہ" میرے پھول گیتوں کے عادی ہیں۔ وہ گیتوں کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں ....."

ہم نے پچودود و پیا۔ ہم نے سکاؤٹنگ کے بارے میں با تم کیں۔ ناظم حکمت ابھی ۔

تک اپنے پھولوں کو تر تیب دینے میں معروف تے۔ ارطغرل نے ہمیں بتایا کداس کی دادی جب
استنول لی سیزی میں سکاؤٹوں کو ڈرل کرتے ہوئے دیجھتیں تو کہا کرتی تھیں، "اوہ! میں انہیں
دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں۔" ناظم حکمت نے کہا،"یوں نظر آتا ہے کہ تمباری دادی انچی
خاصی تماش بین یوزھی چڑیل تھی۔" ارطغرل نے اعتراض کیا۔ ناظم نے اس کے اعتراض پر
اعتراض کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے"ہم نے اپنے پھولوں کوئی تر تیب دے دی ہے" ، دو اٹھ کر

کھڑے ہوگئے۔ وہ دومری جانب کھوے اور یوں نظر آئے جیے کوئی فیصلہ نہ کر پارہے ہوں کہ
اب کیا کیا جائے۔ آخر کاروہ اپ بستر پر بیٹے گئے اور کہا، '' چلیں، اب اس جگہ کو پھی تیب دے
لیتے ہیں۔'' اور انہوں نے اپ بستر کی سلوٹی نکال کر اے سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کام
کرتے ہوئے با تیں بھی کررہے تھے،''کل بی نے علا والدین ہے کو بتایا ہم کس طرح سے
کارکنوں اور مزدوروں کو چوس رہ ہیں، وہ بیس سن کر بہت پریشان ہو کیا اور کہنے لگا،''انہیں
اس بات کا پتانہ کلنے دیتا۔''

O

21-5-1942

مع کام کے لیے دوائی ... بی شام کو بے انتہا تھکا ہواوا ہی آیا۔ اب بی ناظم محکرت کے ساتھ ہمارے کرے بی ہوں۔ بی کہتا ہوں: "اب آگے جو بھی ہو! آوا ہوں لگتا ہے جیے ہمیں یہاں اضافی رقم لی ہے۔ بھے جیرت ہے کہ کیا بی نے کی سے زیادہ رقم لے لی ہے؟"

ان کے کی دوست نے سائنو پ سے لکڑی بی نقش کاری کی بچھے چیز ہی بیسے بی بیں۔

ناظم محکست نے بھیمن دہائی حاصل کی کہ یہ چیز ہی فروخت ہوجا بھی ۔ ان کے ڈاکٹر آف اکنا کم میں ہونے کے باوجود میں ان کے دس ایراکو بیلنس کر پانے کی نا قابلیت پر توب بندا۔ البانوی عاکف آ ہوں ہونے کے باوجود میں ان کے دس ایراکو بیلنس کر پانے کی نا قابلیت پر توب بندا۔ البانوی عاکف آ ہوں ہونے استادا سے ایک آٹو بیک سگریٹ کیس فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تمام سکڑ پر ان اپنے گا کہوں سے اپنے چیروں پر مسکرا ہے کے ساتھ ملتے ہیں گین ہمارے دوست ، ان کو دومروں کی بے عزتی کے سوا کہ فیس سوجھتا ، اور پھرو وانیس ڈانٹے اور پیچرد سے ہیں۔

"خدا کے واسلے، (میری جانب مڑتے ہوئے) میرے لیے بیکام کردو۔ میں 14 لیرا میں سے 24 کوئش کیے تکالوں؟ برائے مہریانی لکھتا بند کرو۔"

مروه مرمراشا كركى بات كرتے إلى:

"دوسلائی باکس310 کے بنتے ہیں۔ شمک ہےمرمرا؟ یہ بس اب کی قیت ہے۔ اوہ، مجھے مزید پریٹان نے کرو۔ باتی ہم دکھے لیس مے۔" شام: ہم کام کی جگہ ہے واپس جیل کی گئے ہیں۔ ناظم حکمت، نجاتی اورگروسر جو کہ فوق میں کی پہنوں رو چکا تھا، کے ساتھ کی بالی لین وین میں مصروف ہے۔ ناظم و بوار پر پچھ رقوم ہی کر رہ ہے۔ ناظم و بوار پر پچھ رقوم ہی کر رہ ہے۔ ناظم و بوار ہے فانے میں چلے گئے۔ اب ہم رات کا کھانا کھانے والے جیں۔ ہمارا کھانا چلے پچے ہوئے چاولوں پر مشتل ہے جیسے کہ ولیہ ہوتا ہے، ایک ایسا کھانا جے و کھو کر آپ کہ جہ جیس ہوں کا فلارا واکرتے ہیں اور کاش ہمیں ایک ایسا کھانا جے و کھو کر آپ کہ ہم ہمارا کھانا کھا کر الشے۔ ناظم حکمت قدرے افسر و و نظر آ رہ باس کی ضرورت ہی نازہ و قرآ رہ باس کی ضرورت ہی نازہ وقت کی آئی ہوئے کہ اس کی ایسا کھانا کھا کر الشے۔ ناظم حکمت قدرے افسر و و نظر آ رہ بات کی مردد ہوں تھی کی ایسا کہ ہوئے کہ بہت تھک چکا ہوں۔ "انہوں نے کہا۔ یہ بات ان پر ذیب نہیں و ے دی تھی یا پھر شاید مجھ پچھ بہت تھی سااحیاس ہور ہا تھا جس کی وجہ فالباً ہے تھی کہ ہم انہیں ہروقت خوش گوار مزان جی و کھنے کے ایسا مور ہا تھا جس کی وجہ فالباً ہے تھی خینہ لے لی توسیب ٹھیک ہوجائے گا۔ یہ انجیال ہے کہ عاوی ہے۔ آج رات اگر انہوں نے انچھی خینہ لے لی توسیب ٹھیک ہوجائے گا۔ یہ انجیال ہے کہ عاوی ہے۔ آج رات اگر انہوں نے انچھی خینہ لے لی توسیب ٹھیک ہوجائے گا۔ یہ انجیال ہے کہ وہ نے گئے ہیں۔

O

23-5-1942

رات کا وقت ..... بابرایک مینڈک کمیں ہے آسمیا ہے۔وہ لگا تا فرار ہاہے، ''فرال، فرال .....فرال ''اس فرامی کی کیا تکلیف دہ آواز ہے۔ یول محسوس ہور ہاہے جیسے کوئی اس کا گلا و بار ہاہے۔ ناخم بھی اس سے تک بورہے ہیں۔

" مم بخت اپنے آپ کو پرندہ خیال کرتا ہے۔ "وہ کہنے تکے ہ" شاید ہی کوئی دوسرا جانور ایساہ وجوایئے آپ کواتنااعلیٰ تصور کرتا ہو۔"

عین اس کے ..... ہوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا کو بھی آج کوئی اور کا مجیس ہے .....اس نے مزید زورز ور سے ٹرانا شروع کر دیا۔'' دیکھو!'' ناظم تھست کہنے لگے،''یوں لگتا ہے کہ اس نے ہاری با تھی من کی ہیں۔'' صبح: ناظم تحلت نے وہ بکس اٹھا یا جو کہ انہوں نے لکڑی کی در کشاپ بیس کام کرتے ہوئے بنایا تھا۔ انہوں نے بڑے فخر ہے ہم سب کو یہ دکھا یا۔ ان کاعموی رق یہ بچھاس طرح کا ہے کہ دہ بھی بھی اس بات کے بارے بیس شخی نہیں جھارتے جس بیس وہ حقیقا مہارت رکھتے ہوں اور ہوں۔ تا ہم اگر معاملہ ایسے میدان سے تعلق رکھتا ہوجس بیس وہ نوری ہنر مندی ندر کھتے ہوں اور نوا موز ہوں تو بھر بس خداسلامت رکھے! مثال کے طور پرشاعری کے بارے بیس وہ کہتے کہ وہ اس میدان بیس بالکل نو وار د جی اور بے کہ ان کی ولی خوا ہش ایک اچھالکھاری بنتا ہے۔ اس کے برکس وہ ایک زیر دست بڑھئی ہونے کی ڈیگ مارتے جی ۔ اس کے ثبوت بیس اپنا بکس چیش کرتے ہیں۔ اس کے ثبوت بیس اپنا بکس چیش

O

25-5-1942

آن می وقت ہے میری آکھ کھل کی۔ شی اٹھا۔ بھے سیفی پن کی ضرورت تھی، بیس نے اسے جات کی جات ہیں۔ اس سے جات کی جات ہیں گا ڈھکنا کھولا، جس نے بھی جرج جاہث پیدا کی، اس سے ناظم حکست کی بھی آکھ کھل کی۔ ان کا مزان جر گیا۔ انہوں نے دضائی کے بنچ سے جھے بیزاری کے ساتھ و یکھا۔ بھروہ تیزی کے ساتھ و یکھا۔ بھروہ تیزی کے ساتھ و سرت باہر نظے۔ انہوں نے اپنی جرابیں جو حاکمیں۔ اپنے جانے بیچانے دہر کے کو والے جوتے اٹھائے۔ دہرسول والے جوتوں کی بات کرتے ہوئے بھے یاد آیا: اس سال ان جوتوں میں جو انہوں نے گزشتہ سال پانچ لیرا کے ترید سے معمولی کی تبدیلی کی گئی تھی۔ ایڈمن آفس میں کا غذوں میں سوران کرنے والا نی استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کی گئی تھی۔ ایڈمن آفس میں کا غذوں میں سوران کرنے والا نی استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کے کیوئی والے صے میں سوران کر لیے تھے۔ انہیں انہوں نے ہوا کے لیے سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، ان سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، سوران قرار دیا تھا۔ بیلی قدی کر رہے تھے، سوران کی لیا درانہوں نے بھی ان سوران قرار دیا تھا۔ بیلی دیا تھی ان سے سوال کیا اور انہوں نے بھی ان سورانوں کے فوائد پرا کے لیا تھی۔

ان کا پاجامہ لینن کا ہے، ہمارے کمرے میں کمل طور پرخاموثی ہے، سوائے ہمارے جا پائی کلاک کی تک تک کے۔ ناظم محمت نے بڑے جوش کے ساتھ لینن کے اس پاجامے کو تھینج

تھینج کرایک تیزسرسراہٹ کی آ واز پیدا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی جیک اٹھائی ، اپنا تلم ، نوٹ بک اور چیزے کی تمبا کووالی تھیلی اور باتی تمام اشیاء جوان کی تھیں لیکن میری لکڑی کی پٹی پررکھی تھیں۔ پھروہ نیچ جھے اور کلاک کی جانب دیکھا۔ وہ بابرنکل گئے۔ کہاں گئے تمن نہیں جانتا ، میرا خیال ہے کہ شاید نیچے گئے ہوں مے جہاں ریڈیور کھا ہے۔

خیر، بید دنیا کا وطیرہ ہے۔ گزشتہ رات میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، وہ اور ایوب آغا" بیک گامن" کھیل رہے ہتے۔ بجھے بہت نیندآ رہی تھی۔ میری آ کھولگ بی رہی ہوتی کے" بیک گامن" کی کھٹ کھٹ کھٹ کی رہی ہوتی کے" بیک گامن" کی کھٹ کھٹ کھٹ کی آ وازے وہ بارہ کھل جاتی ، ظاہر ہے اس صورت حال میں ہونا مشکل ہور ہاتھا۔

لیکن وہ ریڈ یو سے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کوئی آ دی تائی کیا تھا جو دووہ ابال دے اور بجھے بھی ایک گئاس بجوایا تھا۔ وہ مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ بجھتے ہیں کہ جب میں نے انہیں جگایا تو میراانہیں جان ہو جو کر پریٹان کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، تا ہم وہ ہمیشہ ان او کوں کو معاف کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے جنبوں نے انہیں کوئی آ زار پہنچایا ہو۔

O

2-6-1942

شام: ناهم محمت اب Radyo Gazetesi (ریڈیواخبار) پرنورالدین آرتم کی پیمکی اور براه باتم کی پیمکی اور براه باتم کی پیمکی اور براه باتر منظم محمت اب مزوبالدین آرتم Radyo Gazetesi و ایک کلھاری اور براه کاستر ہتے جو دس سال محک ریڈیوانقر و پر''Radyo Gazetesi'' کے نام سے ملکی اور بین الاتوا می خبروں کا جائز و پیش کرتے رہے )۔ چوں کر یڈیویس بہت زیادہ نشریاتی خلل اندازی ہے ، دو چلی منزل میں بجل کی سیال کی کوسلسل بند کررہے ہیں۔

ناظم حکمت دالی آگئے ہیں۔ شفا خانے کے دروازے پروہ چارہ ہیں،''ادھرآؤ! اے کھولو! بیدد بکھومیرے پاس کیاہے؟''

ان کے ہاتھ کہیں ہے آ دھالیموں لگ کیا تھا۔

معمول کے مطابق وہ ہڑ بڑائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ان کا کمرے میں داخل ہونے کا مفیم معمولی انداز بڑامشہور ہے۔وہ ایک بجو لے کی مانندوروازے سے محصتے ہیں۔ اخبار، کاغذ ، کما بیں ،جیکٹ یاویٹ کوٹ ہر چیزاڑنے تکی ہے۔ مبرحال، وہ اندآ ہے۔

" ہمارااستاد بجیب چیز ہے ، ایک بالکل فرالی چیز ۔ "انہوں نے کہا۔ یہ جملہ بجھ پر کسامیا تھا۔ بنس نے ابھی ابھی اپنے پاؤں دھوئے تھے اور بجھے احساس ہواکہ بالکل نادانستہ طور پر بنس نے اپنادایاں پاؤں میز کے او پر رکھا ہوا تھا جہال سلاد کا بیالہ پڑا تھا۔ بنس نوٹ بک بس بچھ لکھنے میں مھروف تھا جو کہ میری دا کیں ٹا تک پر رکھی ہوئی تھی۔ تا ہم بنس نے فوری طور پر اپنا پاؤں نے کرلیا۔

ناظم محست حقیقت میں شیٹائے ہوئے ہیں۔ وہ مچھلی بھون رہے ہیں۔ کا لے انگوروں جیسی رس بھری چیر یز فرائی چن میں پڑی ہوئی تھیں۔ آج رات ہمارا دستر خوان بہت غیر معمولی ہے۔ یہ یورپ سے ملتا جلتا ہوگا۔

"كياكاتم بيال ب،كالم بياارطغرل؟"

ناظم شفاخانے کوجانے والی راہداری پردوبارہ بھولے کی مانتدجارے ہیں، خداجانے ووائیس کی کی مانتدجارے ہیں، خداجانے ووائیس کیوں علی کیوں علی کی کی سفاخانے میں روشنیاں سلسل جل اور بجھاری ہیں۔ شفاخانے کے آئی دروازے سے ناظم اپنی پوری طاقت سے چلائے۔

"بيجل رى تقى بتم نے اے دوبارہ بجماد يا ہے۔ بيجل رى تقى جہاں بم ہيں بتم س رے ہو بتم نے اے دوبارہ بجماد يا ہے!"

"Tacarib-i-Hayai" وہ تیزی سے کمرے میں آئے۔انہوں نے احمت راسم کا ناول "Tacarib-i-Hayai" افعا یا ،اگر چہ ناول کی خلط کاریوں سے کمل طور پرمبرا ہے ،اور اسے مجرد و بارہ نیچ رکھ دیا۔ عَس حقیقت میں مجھ بھی نہ بچھ سکا کہ وہ کیا جا ہے تھے۔

وہ یہ کہتے ہوئے کرے ہے نکل مکتے ''ارے لڑکے! خدا کے لیے درواز ہ کھول دو!'' وہ تقریباً اڑتے ہوئے سیڑھیاں نیچ اتر گئے۔ دہ سپر دائز ر پر چنج رہے ہیں ، میں ان کی آ واز من سکتا ہوں۔

شفاخانے کے دروازے پروہ الیکٹریشن کو بکل کے بارے بیں کچھ یا تیں سمجمارے

جیں۔ بيآ دى يقينا كافى احتى ہے كيوں كه بنى ناظم كى آ وازكولحظه بالخطه بلند ہوتى من رہاہوں۔ "اے كھول دو!"

درداز مکل حمل میا ہے اور ناظم حکمت نیچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں کا نٹا افعائے ہوئے ہیں کیول کہ جب ہنگاہے کا آغاز ہوا، وہ باور چی خانے میں مچھلی تل رہے تھے۔وہ تیزی سے اندرآئے ہیں۔

> "تم نے کام شروع کرنے کے لیے یہ فیوز اتارا ہے!" کی کو بھونیس آ ربی کہ وہ کس کو کیا تھم دے دے ہیں۔ "کیا بیاب آ منی ہے؟"

ئى نے جواب دیا: "ہاں! آگئ ہے۔"

"کی لرف؟"

مى ئے كى جانب سے جواب ديا .....

ناظم حکمت کے کمرے علی داخل ہوتے ہوئے'' اونہوں' کی آ واز نکالی۔شیف سے کوئی چیزا شائی اوروو باروبا ہر ملے مسلئے۔ بیسب چھددو پہر کے کھانے کے وقت تک جاری رہا۔

O

13-6-1942

سه پر کے پانچ بج ہیں۔ بہت زیادہ کری ہے۔ ناظم حکمت اپنے بستر پر ہیٹے ہیں۔ ایک پتھر جوانبوں نے ہاتھ میں پکڑر کھاہے، اس پردہ کل اللہ کی تصویر بنارہ ہیں۔ انہوں نے مٹانے دالے دبر کی تلاش میں إدھراُ دھراُ کا دالی۔

"كياتمهارے پاس د برے؟"

ميرے ڈے ش ايک پر اہوا تھا۔ ناظم نے ''اوہ'' کہتے ہوئے اے اٹھاليا۔ ''استاد!'' عَمَل نے کہا،'' کيا آپ ہمارار بر پتھروں کورگڑتے ہوئے ضائع کررہے

انہوں نے قبقہہ لگایا۔" بیس نے ایسا کوئی آ دی نہیں دیکھا جوتمہاری طرح بڑھا چڑھا کریات کرتا ہو۔" انہوں نے کہا۔

انہوں نے ہتمر پر سے کل الالہ کورگز کرمٹانا شزوع کردیا۔ بیس زیراب ہنے لگا۔ "جپوڑ ویار! تم میر سے کل الالہ کا خال کیوں اڑا رہے ہو؟" انہوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعدووا شے اور شاخب پر کوئی چیز ڈھونڈ ناشروع کردی۔ "ووترک ڈیز ائن کہاں ہیں؟ یہاں ایک تاریخ کی کتاب تھی۔وہ یہاں ہوئی چاہے

ىتى..

غی نے تبتیدلگایا۔اس وقت میں نے بینوٹس لکھنا شروع کردیئے تھے۔"ر کیے! تیں نے کہا،"کیا آپ آ ہت آ ہت و ہرا کتے ہیں تا کہ تی انہیں یہاں لکھ سکوں؟"

ان کے ہونٹ کا نپ رہے ہتے جیے کہ وہ اپنے آپ کو ہننے ہے روکنے کی کوشش کررہے ہتے ،'' دیکھوائمبیں بیکام مجھے بتائے بغیر کرنا چاہے تھا، تا کہ بٹی معمول کے مطابق کام کرسکوں درند بٹی تو لمبنے کے قابل مجی ندر ہوں گا۔''

جب کرناظم حکمت پتھر پران رگوں سے اپناگل اللہ پینٹ کررہ سے جوان کی والدہ نے اپناگل اللہ پینٹ کررہ سے جوان کی دوالدہ نے انہیں مسلسل دیا ہے۔ انہوں نے بغیر یازوکی بنیان اور مرخ دھاریوں والا پاجاسہ کن رکھا ہے اورگل دیا ہے جارہا تھا۔ انہوں نے بغیر یازوکی بنیان اور مرخ دھاریوں والا پاجاسہ کن رکھا ہے اورگل اللہ میں رنگ بھرتے ہوئے ان کا نچا ہونٹ باہر کو نکا ہوا ہے۔ وہ اپنابرش کھائی سے بھر سے ہوئے کدے سے صاف کرتے ہیں۔ وہ سیٹی بچا رہ ہیں۔ تصویر کھی کرتے ہوئے بیان کی ایک خصوص عادت بلک ایک بنیں دو خصوص عاداجت ہیں، جب وہ پیٹ کررہ ہوتے ہیں، وہ ہیشہ سیٹی بجاتے رہے ہیں۔ اگر آ بان کی سیٹی کو ذرافور سے نیس آو آ ب آ سانی سے اس دفار کا اندازہ کر کتے ہیں جس وہ بیٹ کررہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ ابنی تصویر کے اندازہ کر کتے ہیں جس سے بیننگ کررہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ ابنی تھویر کے اندازہ کر کتے ہیں جس وہ تھویر کے خصوص میں رنگ بھر تا تو پھران کی سیٹی تیز اور انگل تاری کردی ہوتے ہیں جو کے مائی ایس کے طور پر جب وہ ابنی تھویر کے اندازہ کر کتے ہیں جو تے ہیں جو کی خاص انہیں ہوتا تو پھران کی سیٹی تیز اور انگل تاری کردی ہوتی ہیں جب وہ تھویر کے تازک حصوں میں رنگ بھر تا شروع کر یہ توان کی سیٹی سے دورتی ہوتے ہیں جو کے بین وہ تھویر کے تازک حصوں میں رنگ بھر تا شروع کر کی توان کی سیٹی سے سے ادر زم پر جاتی ہے۔ دومری می خاص عادت ہے کہ وہ ایک آ کھ بند کر لیتے ہیں اورتھویر کو

آ کے بیچے حرکت دیے ہیں، اس دوران وہ باریک بنی سے اس کے ہر مہلو کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔

پتھرجس پر ناظم حکمت گل لالہ چینٹ کررہے تھے، وہ مجھےاور مرمراشیو کی کوکیسلل کے نز دیک ڈیلی نہرے ملاتھا۔

کل الالے کا تصویرا بھی تیاری کے مراحل میں تھی۔ بلغار ریکا میست کرے میں آگیا۔ "استان ریڈ ہو کی خبر ہی آخر بیاا ختتا م کوئٹنچنے والی ہیں۔" استان نے ہتھر کو جودہ کچڑے ہوئے تتھے، نیچےر کھودیا۔ "کیاواتھی؟ تم نے بچھاس وقت کیوں نہیں بتایا؟" وہ بھاگ کرشفا خانے (ڈسپنسری) کے دروازے پر مجے۔ "کولور کھولو ا

درواز و كمل كيا-اب بم في عا في والى ريديوكي آوازي كت بي-

O

9-2-1943

آئ مج میری آنگھڈ پٹی چیف وارڈ ربھری آفندی کے ان الفاظ سے تعلی ،''حسن بھی مرگیا ہے۔'' وہ بڑی اونچی آواز میں شفاخانے کی راہداری میں بول رہاتھا۔

کل سے لے کر اشارہ محمنوں کے اندر اندر جیل کے غریب قیدیوں میں یہ تیسری موت ہے۔ایک کی لاش کوکوڑے والی گاڑی میں رکھ کر جیل سے باہر نکال ویا عمیا تھا۔ دوسری ہمارے ساتھ والے کمرے میں فارمی میں یڑی تھی۔

حسن پاکل تھا۔وہ وارڈ 72 کے کمینوں میں سے ایک تھا۔

غربت: ہم اس کے اس قدرعادی ہو بچے نتے کہ جب بئی نے اس کی لاش دیمی جو کہ تن ایک بڈیوں کا ڈھانچااور روئی کی طرح ہلی تھی ،میرے اندر کی تشم کی ہمدردی کا جذب نہ جاگا بلکہ تن ایک بیزاری کا احساس پیدا ہوا۔ جھے وہ انچی طرح یاد ہے، نیں اے اکٹر جیل کے ہماری ہمرکم آئن دروازوں کے پاس کوڑے کے ڈیمر میں ہاتھ مارتے اور پھھ تلاش کرتے دیکھا کرتا تھا۔اس کا دبلا پتلا سازرد چہرہ تھا اوراس نے اپنی جیکٹ کے کالروں اورسامنے کے جصے پر کھر جمین کتر نیں ، ٹین اور ٹیمن کے کلڑے می رکھے تھے۔ بھی پچھاس نے اپنی ٹو پی کے ساتھ بھی کررکھا تھا۔لوگ اے خداق خداق ہم ان مارشل' کہہ کربلا یا کرتے تھے۔

"أ شور بوش كرو: مرسك (Kursk) پر قبضه وكيا ب-"

بنی فورا اُٹھ کر بیٹھ گیا ، بنی خوش تھا۔ ناتم حکمت ریڈ ہے ہادے کمرے بی لے آئے شے۔ انہوں نے ریڈ ہوکا پورا والیم کھول رکھا تھا۔ اس پر روس کا سرکاری اعلان نشر کیا جا رہا تھا۔ ناتم حکمت پارے کی مانند إدھراُ دھر بھا کے پھر رہے تھے۔ ان کے بھورے بال بکھرے ہوئے شے اور آئکھیں خوشی سے چک رہی تھیں۔

"بهت خوب، گرمک پر قبعند کرلیا گیاہے۔"

الرسك پرتبند وكيا بي برى بات ب، بهت خوب

" كل خركوف (Kharkov) بوكا اور مجرروسوف (Rostov) اور مجر ....."

انہوں نے ارطفرل کو جگایا۔

"ارطغرل،ارطغرل،سنو،گرسك پرقبندكرليا كياب-"

نيند من دو به وي ارطغرل نے كها،" مَن نے من ليا ہے۔"

بحرناظم حكمت في ريد يواشا يا اور فيج علاء الدين بي كوارد عن حل محت \_

دہ ہرشام کو ہرمعالمے علی ایسے بی کرتے۔ روی سرکاری اعلامیہ سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کرون سے شہروں پر روس کا دوبارہ تبغنہ ہو گیا ہے دہ تیزی سے علاء الدین ہے کے دارڈ علی جاتے۔ وہاں ایک تغییلی نعشہ آویزاں تھا اور دو اس نعنٹے پر دوبارہ قبضے علی لیے گئے شہروں کو تلاش کرتے ، ناظم کے لیے یہ بالکل معمول کا روشل تھا ، اور ان کی کوئی معا ندا نہ بدخوا ہانہ نیب نبیس ہوتی تنی کیکن معامرا قائل احترام علاء الدین عرف اونٹ بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کرتا

ادراے یہ کہتے بھی سنا کمیا تھا: " ناظم تھکت بھی آ دھی رات کو دگانے آ جا تا ہے۔ جب جرمن آخر میں اسے موسم سرما کے حملوں کا آغاز کریں ہے ، پھر تیں اُسے آکر جاگا یا کروں گا۔ "
میں اسپنے موسم سرما کے حملوں کا آغاز کریں ہے ، پھر تیں اُسے آکر جاگا یا کروں گا۔ "
میاونٹ ایک اُم تی آدی ہے۔ وہ جو با تیں کرتا ہے محض تصوراتی ہیں لیکن اگر اس نے سے موس بھیے ہوں جگانے کی کوشش کی تو تیں اس پرمیزادر کوئلوں والی انجیشے کا اُم اُسے کے لیے تیار ہوں گا۔
تیار ہوں گا۔

O

10-02-1943

برف گردی ہے۔ بین اور عظم محمت دونوں 10 بیج سے کافی بعدا شے ہیں۔ روس نے گر شتررات ایک اور سرکاری اعلامیہ جاری کیا تھا۔ ہم نے وہ سٹااور بین نے تعوز اسامطالعہ کیا،
پھردو بارہ بستر جی محمس کیا۔ شفا فالے کی جانب سے آنے والے بلند شور کی وجہ سے آدمی رات کے قریب میری آ کھ کھی ۔ یہ باتیں، شورا در آبیل کچھ دیر جاری دہ ۔ ایک موقع پر ہمار سے کر سے کا دروازہ کھلا، دوآ دی اندر آئے۔ کر سے بین اندجرا تھا اور بتا نہ چل سکا کہ دہ کون ہیں۔ ناظم محمت چلاتے ہوئے انچل کر بستر سے آئے۔ دونوں نے جو اندر آئے تھے، ابنا تعارف کروایا۔ وہ ارطفر ل اور رجب نے۔ انبوں نے ہمیں بتایا کہ کیا ہوا تھا، شفا خانے کا ایک ارولی نوری خضب ناک ہو کیا تھا۔

O

اره، 17-2-1943

اموات تیزی ہے واقع ہوری ہیں۔ دواؤر بوڑھے آدی بھی گزر کے ہیں۔ان میں ہے ایک علی بابا اور دوسراامین دیدے ہے ( اٹا کورکی میں دیدے کہتے ہیں) علی بابا جبوٹے قد کا سفید چشموں والا آدی تھا جو آپ کو پرانے دَورکی عرضی نویسوں کی یاد ولاتا تھا۔ وہ ایک فاموش طبع ، جبر یوں ہے بعرے چیرے والا اپنے آپ میں گمن انسان تھا۔انبائی درج کا کمین کین پندیدہ فخض تھا۔اس کی تید کے بندرہ سال ابھی باتی شے لبدا آپ کہ سکتے ہیں کہ موت اس کے لیے رہائی کا پیغام تھی۔امن ایک دلیے کردارتھا، میں نے کوے دیکھے ہیں۔"

اور" ایک دھات ہے جو کہ پیتل ہے، ایک آ وی ہے جو کہ ولد الحرام ہے" جیسے مصر سے جو ناظم حکمت نے Olkem Insan Manzaralari میں استعال کیے ہیں، ایمن سے متعلق تھے۔

وہ کمل طور پرٹوٹ مجوت چکا تھا اور قائل رہم جالت میں تھا۔ وہ ایک جوشیا اور سرگرم مسلمان تھا، بہت کڑھم کامسلمان۔ ہم کئی مرتبہ ایک بی شفٹ میں اکٹے کام پر جا بچے تھے۔ وہ اپنے بینے پرسرخ ربن میں ایک تا نے کا تمغہ بہنتا تھا۔ وہ اے اپنی بیوند تھی گندی تیمی پر بن کرنا مہمی نہ بھوت تھا۔ واحد چیز جس پروہ اس دنیا میں تخر کرسکتا تھا، یہ تمغہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بلقان جنگ میں حاصل کیا تھا، لیکن بیداس ہے بھی پرانا ہوسکتا تھا۔ بیدا نہتائی خربی انسان کیا ریمل ظاہر کرتا اگروہ جانا کہ اُسے بغیر شسل کے ذن کردیا تھا۔

چیک کی وبابورے زوروں پرتھی۔ پہلی دیکسی نیشن جوہمیں دی گئی اس نے مطلوبہ نتائج پیدا نہ کیے ، لبندا ناظم حکمت کوا کلے وان دوبارہ دیکسی نیشن دی گئی۔ بنس بے کروانے بیل بے پروائی برتا رہا ہوں۔ میراعلی بابا ، ایمن دید سے اور بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح مرنے کا کوئی اردہ نبیں ہے۔ جھے دنیا سے پیار ہے اور یہ جھتا ہوں کہ جھے اس دنیا پر بہت بچھ حاصل کرتا ہے۔

اب منع کا وقت ہے۔ گزشتہ شب ناظم ہے اچھی خبرالائے سے کے فرکوف پر قبضہ والیس کے لیا گیا تھا۔ وہ اس وقت سور ہے ہیں یا شاید سوئیس رہے بلکہ دضائی اوڑ ہے آ تکسیس بند کر کے خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آئ کے دن ہے ہم اکٹھے کھانا بند کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے اصرار پر لیے ہوئی ہے۔ اگرایک یا دو ماہ میں وہ اپنے بجٹ کومتوازن کر لیتے ہیں توان کا کہنا ہے کہ ہم دوبارہ ٹل کر کھانا شروع کردیں مے۔ انہوں نے کہا ہے ،" جھے 10 لیرے ماہوار میں گزر بسر کرنا ہوگی۔" کو یا کہ بنی اس سے زیادہ فرج کرسکتا ہوں۔

0

5-4-1943.

گزشتررات بھے ابنی بوی کے بارے میں خواب آیا۔نیس، قبل نے اسے دیکھا انیس، لیکن خواب اس کے اسے دیکھا میں ،لیکن خواب اس کے بارے میں تھا۔خواب کھے یوں تھا کہ جھے رہا کر دیا گیا ہے اور قبل

ادانہ چلا گیا ہوں۔ بھی تھکا ما تدہ محمر پہنچا، نہائے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں دیوان پر لیٹ گیا۔ میری بہنیں اب بڑی ہو چکی ہیں، وہ میرے گر دجع ہیں اور جنل بھی میرے پانچ برسوں کے بارے میں ہر حسم کی یا تھی ہو چھ رہی ہیں۔ اچا تک جھے یاد آیا، میری بیوی کہاں ہے، میری بچٹی کہاں ہے؟

میری والدو کہتی ہیں، ''وہ ہوگی الدان میں ہیں، تنہارے والد نے انہیں وہاں بھیجا
ہے۔''اوہ ، میرے خدایا۔۔۔۔! بھی حقیقت میں بہت پریٹان ہوگیا۔ بھے بجونیس آ رہی کہ کس پر
اپنا خصر نکالوں۔ ہزاروں خیال میرے ذہن میں دوڑ نے گئے۔ ایک بیں سال کی تو جوان مورت میں مخلوک جگہ پراکیلی تنہارہ رہی ہے۔۔۔۔ میں پاگلوں کی طرح و بوان سے المتنا ہوں۔ بی مجتی جلدی ہو سے کپڑے پہنے گی کوشش کرتا ہوں، لیکن کوئی صورت نہیں بنتی ، یہ بالکل ایسانی ہوتا ہے بیسے ڈوراڈ نے خوابوں میں ہوتا ہے۔ جب آ پ بھا کنا چاہے ہیں لیکن آ پ کے قدم بھاری ہو جائے ہیں اوراآ پ ترکمت بھی نہیں کر کئے ۔ بی بڑی ست رفناری سے کپڑے تبدیل کر رہا ہوں اور اس وج ہے تی اتا وال ہوجا تا ہوں۔ آ خرکار تی اپنا پا جامہ پہنے میں کا میاب ہوا اور ابنی اور اس وج ہے تی اتا والے ہوں۔ آ خرکار تی اپنا پا جامہ پہنے میں کا میاب ہوا اور ابنی جیک افعاتے ہوئے گھرے نگلے ہوں کہ میری آ کھکل گئے۔ اس طرح میں خواب میں مجال ایک آ دی حقیق زندگی اپنا بی بوی کو دیکھنے میں کا میاب ہوا اور ابنی اپنی بوی کو دیکھنے میں کا میاب نہیں ہوتا۔

منع کا آغاز تاریک اوردهند آلود ہے۔ باہر مجمد کردیے والی سردی ہے۔ بنی اس قدر پریٹان ہوں کہ اگر بنی کے ملے نہ پڑا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔

ناظم محمت نے این بے کے ساتھ ل کرٹالٹ الی کا'' وارایٹڈ چیں' دوبارہ شروع کردیا ہے۔ بنس نے چائے کے گلاس میں لبالب بھر کرکائی پی ہے اور اپنی بساط کے مطابق بہترین سکریٹ سلکایا ہے۔ بنس ابھی تک غصے میں ہول۔

تاظم عکمت کوان دنوں بھوک خوب کھل کرلگ ربی ہے۔وہ ناشتہ کر کے واپس آئے ہیں۔ان کے بال کھنے، بھورے اور کھنگھرا لے ہیں۔ اپٹن کردن کے کردانبوں نے بلکے بزرنگ کا ردمال با عدھا ہوا ہے، جو ان کی اپٹی کھڈی بنا ہوا ہے۔ انہوں نے سمور کے کالرول والا

" کی بات توبیہ کہ میں جانا۔" انہوں نے کہا،" جہاں تک مجھلیوں کا تعلق ہے میں مجھلیوں میں سے صرف وہمل مجھلی کو شافت کرسکتا ہوں۔ یہ بات تم پہلے ہی ہو تو بی جانے موٹ

ہم سب خوب ہنے، انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا،'' درختوں کے معالمے میں میں آج تک میل ، ایش اور سائیری میں تمیز نہیں کر سکا۔ بی معرف پایلر ، بید مجنوں اور چیز کے درختوں سے بیٹو لی واقف ہوں۔''

وہ ہر بات ایسے عمد و انداز بیل کرتے ہیں کہ بیل با ججک کہدسکتا ہوں کہ ان کے منہ

اور منا بچونا سب شاعری ہے۔ وہ جسم شاعری ہیں۔ شاعری ان کے وجود میں اس طرح سے

اور منا بچونا سب شاعری ہے۔ وہ جسم شاعری ہیں۔ شاعری ان کے وجود میں اس طرح سے

کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ ان کے انگ انگ سے بچوٹ رہی ہوئی ہے۔ وہ شاعری کے لیے

بنائے گئے ہیں اور شاعری آن کے لیے بنی ہے۔ بیل بیرس پچھی ان کی ستائش وقوصیف میں

میں لکھ رہا، بیل اپنے تعلقات سے تعلق تھڑر ہے با تیں لکھ رہا ہوں۔ ہمارے ورمیان تعلقات میں

استاداور شاکر دوالے نہیں ہیں۔ ہم گا ہے بھی ہے جھڑتے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خت

الشاداور شاکر دوالے نہیں ہیں۔ ہم گا ہے بھی ہے جھڑتے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خت

الفاظ کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور کئی کن روز آ ہی میں بات چیت بھی نہیں کرتے۔ میرے کہنے کا

مطلب ہے کہ بالکل ای طرح جس طرح آپ عام لوگ آپیں میں بحث مباحث کرتے ہیں،

جھڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیتے ہیں، غیں اور ناتم بھی بھی بھی ہے۔

کرتے ہیں۔ غین تحوز امزید آ کے جاتے ہوئے یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ صد کے جذبات، اپنے
آپ کو بہت اہم خیال کرنا، جو کہ ہرفض کا سرشت کا تھلم کھلا یا پوشیدہ دھے ہوتے ہیں، غین تسلیم کرتا
ہوں کہ دوسروں کے بارے ہیں میرے اعدر یہ جذبات اکثر پیدا ہوجاتے ہیں۔لیکن ناظم کے
بارے غین بھی بھی یہ محسوس نہیں کر سکاحتیٰ کہ جب جھے اُن پر شدید خصہ ہوتا ہے تب بھی میرے
اندر یہ جذبات پیدانیس ہوتے۔میرے لیے وہ بیشدا یک معماتی، ماورائے رسائی، مبالغ کی حد
تک شاعری کی ایک مشین کی حیثیت رکھتے تھے۔

غین بین جانا کہ بھی ہے۔ کو کیوں لکھ رہا ہوں۔ لیکن غیل ہے بات یقین طور پر جانا ہوں کہ غیل اُن سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اس محبت سے بالکل مخلف جو غیل ایک بھائی، استاد یا کیا کہوں ایک آ قا یا ایسے ہی کئی شخص کے لیے محسوس کرتا ہوں جس بھی اپنے والد، اپنی والدہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹی کے لیے تمام محبت کی دھارے شامل ہیں۔ اور اگر چہم نہیں جانے کہ ہم بیل کون اس دنیا کو چھوڈ کر جائے گا، غیل ان کے بارے بھی سوچتا ہوں جب غیل ان کی موت کی فرسنوں گا یہ جہاں بھی ہوا در جیسے بھی ہو، غیل ان کی موت کی فرر کا کیسے جب غیل ان کی موت کی فرر سنوں گا یہ جہاں بھی ہوا در جیسے بھی ہو، غیل ان کی موت کی فرر کا کیسے مامنا کر پاؤں گا؟ غیل ان کی موت کو عبد الحق حالد (شاعر عبد الحق حالد تر مان کی موت کی فرر کے بیل موت کو عبد الحق حالد (شاعر عبد الحق حالد تر مان کی موت کی فید بات رکھتا ہوں جس کے لیے جس موت جیسا فیال کرتا ہوں۔ غیل ہراس بستی کے لیے بھی جذبات رکھتا ہوں جس کے لیے جس شد عرصت رکھتا ہوں۔

مخترا بنی باتم حکمت ہے اتی مجت کرتا ہوں کہ بعض اوقات میں ان پر" ایک اچھا آ دی ہونے وایک عظیم شخصیت اور ایک نمایاں انسان ہونے کی بنا پر جوعام لوگوں کی پینج ہے وُور ہے" سخت ناراض ہوجا تا ہوں۔ اس حوالے ہے بنی پچھمزید با تیں بھی کرنا چاہوں گا۔

بعض اوقات وہ اس قدر برد باری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھی خصے ہے پاگل اور بے قابو ہوجاتا ہوں۔ مثال کے طور پرجیل میں لوگوں کا ایک گردہ ہے جن سے ہمارا اکثر سامنا ہوتا رہتا ہے۔ بیٹا ئیاں باعد ہے والے جعلی شرفا ہیں، جن میں اکا وُنکٹ ، کیشیئر (بجائے خزالجی کے غیں جان ہو جو کرمقارت کے طور پرکیشیئر کہتا ہوں) ،کلرک ،قر مندوصول کرنے والے، ٹیچلے متوسط طبعے کے افر ادشامل میں۔ان کا کر دار صاف نظر آتا ہے۔ان کے محمنڈ کا کوئی جواز نظر نیس آتا۔

ان کے براس اور ہر بات سے اپنی ذات پر فخر کا احساس نمایاں نظر آر ہا ہوتا ہے۔مثال کے طور پر

ان میں ہے کوئی ناظم کو کہتا ہے:

" ویکھوناظم!" (وہ انہیں کھن نام لے کر پکارتے اور ان کے نام کے ساتھ کوئی تحریم کا سابقہ یالاحقہ مثلاً " جناب یا استاد" یا" ناظم ہے " استعال نہ کرتے ۔ لیکن اپنے لیے وہ ان الفاظ کے استعال پر اصرار کرتے اگر آپ ان کے نام ان کے بغیر لیتے تو وہ ناراض ہوجاتے اور آپ کے خلاف ول پر احرار کرتے اگر آپ ان کے نام ان کے بغیر لیتے تو وہ ناراض ہوجاتے اور آپ کے خلاف ول پی بغض رکھتے اور آپ کی پیٹے بیچھے آپ کو برے الفاظ سے یاد کرتے )۔" دیکھو ناظم اہم اور کوئی کے دار کو پر کھنے کی صلاحیت نبیں رکھتے۔"

جب دوالی با غی کررہ ہوتے تو یہ لوگ ایک لیجے کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ دو
ایک ایے فیض سے بات کررہ ہیں بوظیم شامر، ڈرامہ نویس، سیای تکھاری، سکر پٹ رائٹر پختیر
کہا نیوں کا مصنف اور ایک ناول نگار ہے ، مختیرا، وہ اُس بستی سے تناطب ہیں ہے '' روحوں کا
مہندی'' کہا جاتا ہے اور یہ درجہ اے کی ایری فیری یونیورٹی کے ڈپلوے یا سند کی وجہ سے
ماصل نییں بلکساس کی اپنی فدا وادصلاحت کا مربون منت ہے۔ جب کہ بی اس مختی پرجو یہ کہتا،
ا'' ناظم تم کسی کے کردار کو پر کھنے کی صلاحیت نییں رکھتے'' سخت برہم ہوجاتا، ناظم کھن مسکراتے
رہنے اور خالی خالی آ تکھوں ہے اے دیکھتے رہتے ۔ بیس جانتا ہوں کہ یہ نگاہ کس تعدر خالی اور بے
معنی ہوسکتی ہے، لیکن یہ نگاہ صرف اس کے لیے ایک پیغام رکھتی تھی جو اے بجھنے کے لیے ضرور کی
دہانت رکھتا تھا۔ جب ناظم اس طرح خالی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ، توکسی کو علم نہ ہوتا کہ دہ کیا
موج رہے ہوتے ، اس کے مانی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ، اس کے مانی الشمیر کو ایک
موج رہے ہوتے ، اس کے مانی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ، اس کے مانی الشمیر کو ایک
موج رہے ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا ان کی طرح پڑھ دے ۔ ان کے لیے وہ انتا کہ کو کا کہ محد رہے ہوتے ، اس کے مانی الشمیر کو ایک
معمر دف ہوتا جتا ان کی ابنی ذات ، کو یا کہ وہ آئیئے میں دیکھ رہے ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کی طرح بی ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کی میں میں میں میں میں بی بی ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کہ کی میں میں میں بی میں میں میں میں بی بی بی ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کی میں میکس کی بی بی ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کی میں میں بی بی بی بی ہوتے ۔ ان کے لیے وہ انتا کی کی دور کی ہوتے ہیں ۔

جوبات بھے ب سے زیادہ طیش دلاتی وہ ناظم کالاتعلقی کارقریقا۔ بنی چاہتا تھا کہوہ اس آدی پرفوراً غصے میں آجا کی جوانیس کہتا،" تم لوگوں کے کردار کو پر کھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے" اور بنی چاہتا تھا کہوہ اس پرگرمیں، برمیں اورا سے دھمکیاں ویں۔ کی دفعہ بنی خود میکام کرنے کا سوچنا ایکن پھر بھے خیال آتا کہ اگر پھے کہنے کی ضرورت ہوئی تو ناظم خود بہتر طور پر بھے

ہیں کہ کیا کرنا ہے وہ ایسے آدی نہیں ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر کئے ابندا میں ان کے دفائی مشیر کا

کردارادانیس کرسکا۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں ان کی کسی دوسر سے طریقے سے مدد کروں گا۔ ابندا

اپنی فطری جہتوں کے شدید دباؤ کے باوجود میں شدید نصے میں اٹھے کھڑا ہوتا اور گالیاں دینا شروع

کردیتا اور منظر سے خائب ہوجاتا۔ کسی کو بچھ ندآتی کہ میں کسی کو گالیاں بک رہا ہوں اور کیوں

گالیاں دے دہا ہوں۔

چلیں اس بات کوچھوڑتے ہیں اور اپنی بات کی جانب واپس آتے ہیں۔ ناظم تحکمت نے بات کرنا جاری رکی:

" بنس شاہ بلوط کے درخت کو بھی شاخت کرسکتا ہوں ،لیکن صرف اس وقت جب اس پر پھل لگا ہوا ہو ..... پھولوں کے معالمے جس بنس گلاب اور ڈیزی کو پہچا تنا ہوں۔"

امين بي في وال كيا:

" محلی کے بارے می کیا کہتے ہیں؟"

انبوں نے شاعری پیدا کرنے والے ڈائیموکی طرح جواب دیا:

" خلی؟ عَل نے زندگی میں پہلی مرتبہ کی ایک معتکہ خز چے کے بارے میں سنا

"<u>-</u>-

جیماکہ م آپس میں باتیں کررہ ہیں، جو کھودہ کہدہ ہیں میں اے حریث کے پیکٹ کی ہشت پر لکھتا جارہا ہوں۔ میرے پاس لکھنے کے لیے فی الحال میں ہے۔ بعد میں میں اے اپنی ڈائری پر نقل کرلوں گا۔ اب دہ پورے انہاک سے ٹائپنگ کردہ ہیں اور میں اپنی بول کو خط لکھنے کی تیاری کردہا ہوں۔

0

6-4-1943

رات کاوت۔ ناظم حکست اپنے ٹائپ رائٹرر پر بیٹر چکے ہیں۔وہ این ہوی کو خط لکھنے کی تیاری کررہے ہیں۔ٹائپ رائٹر میں کا غذالگاتے ہوئے وہ جھے کہتے ہیں: "كياتهبين معلوم بكرجو كجوتم في مير بار ي من لكعاب جحصب يزياده كيا بات پندآئى ب؟" (جو كجوي من في او پرلكها ب، وه البحى البحى من في انبين پره كر سناياتها)\_

"'كي؟"

" ٹائینگ میں میری مہارت، میں بہت چاہتا تھا کداس کی تعریف کی جائے .....!" آپ موائے مسکرانے کے کیا کر مکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے تال کدو و کمال کی چیز ہیں۔

## ناظم حكمت كرخطوط



جون 1944 .

میرے بھائی رشید،

مَن نے بہت زیادہ لطف لیتے ہوئے تہارا خط دومرتبہ پڑھا ہاوراب مَن اے
دوبارہ پھر پڑھوں گا۔ تہاری تحریری شان دار ہیں، تظمیں بھی اچھی تھیں۔ صرف ایک بات،
میرے خیال میں ذہنی کیفیت کو بیان کرتی ہوئی ایک مختفر تظموں میں، ان فی البدیمہ اشعار
میں ایک اچھی قافیہ بندی ہونی چاہیے۔ جسے کہتم کہتے ہو، شاعری دراسل اپنے خیالات کا ایک
ہنرمندانداور ماہراندا ظہارے۔

لیکن جس چیز نے جھے تمہارا خط دو مرتبہ پڑھنے پر مجبور کیا اور اب دوبارہ دو مرتبہ
پڑھنے پر مجبور محسوس کر رہا ہوں ، وہ ہے جوتم نے میری بہت ہی بیاری نوائ " یلدن" کے بارے
میں لکھا ہے۔ میرے تصور کی آ کھی میں وہ زندگی ہے ہمر پورایک بیاری کی تجوٹی کی بنگ ہے۔
اور میں اس کواس قدر عزیز رکھتا ہوں کہ اس مقام پر آ کر رو پڑا جہاں تم نے لکھا ہے کہ ابنی مال
سے بننے کے بعد وہ تمہارے پاس شکایت لے کر آئی۔ مہر بانی کر کے میری بنگ کو بتا دو کہ اگراس
نے یلدز کو دوبارہ پیٹا تو بھے اس کے مدمقائل آٹا پڑجائے گا۔ آپ اس قدر بیاری اور ذبین
مخلوق کو سخت ہاتھ دگاتا ہمی گوار انہیں کریں گے ،خواہ وہ کوئی لی بی کیوں شہواور سے تو میری انمول
بیاری کی " بلدز" ہے۔

د کھودوست میری تم سے اور اپنی بی سے ایک درخواست ہے، میں یہ کہتے ہوئے

ریسودوست بیری سے اور اہل ہیں سے اور اہل ہیں سے ایک در تواست ہے ، یں بیا ہے ہوئے قدرے سرا بیمر محسوں کر رہا ہوں اور اس بات پر مجھے معاف کر وینا ، اور بنس بیہ بات ابھی ہے ہی حمیمیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کس بھی وجہ ہے ناممکن ہوتو مجھے کوئی نارانسی یا خفنی نہ ہوگ ۔ بات بیہ ہے کہ نیا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اگر اڑکا ہوا تو اس کا نام ناظم رکھنا ۔ لیکن جیسا کہ بنس نے کہا ہے اگر اس بارے بیس تھی تم پہلے ہی کوئی وعدہ کر بچے ہو یا کوئی اور مجبوری ہوتو بنس ابنی درخواست واپس اگر اس بارے بیس آئر تم پہلے ہی کوئی وعدہ کر بچے ہو یا کوئی اور مجبوری ہوتو بنس ابنی درخواست واپس الوں گا۔ لیکن اگر تمہیں اور میری بیٹی کو آ سے میرانا م دینے بیس کوئی اعتر ابنی یا رکا وٹ نہ ہوتو سے میرانا م دینے بیس کوئی اعتر ابنی یا رکا وٹ نہ ہوتو سے میرانا م دینے بیس کوئی اعتر ابنی یا رکا وٹ نہ ہوتو سے میرانا م دینے بیس کوئی اعتر ابنی یا رکا وٹ نہ ہوتا ہے میرانا م دینے بیس کوئی اعتر ابنی یا رکا وٹ نہ ہوتا ہے میرانا م

میری بین اور میری نوای کے لیے سائوپ سے جھوٹے اور بڑے ڈے بیجے جا بھے
ہیں۔ اور میں نے مرین سے ہمارے دشتہ دارشا کرآ غاکے ذریعے تمبارے والد کو بھیج و بے
ہیں۔ وہ ان سے ل بھی ہیں اور تمبارے والد کو جانے ہیں۔ تمبیں اُن سے بیل جا کیں گے اور
پیمر بھے اطلاع کر دینا۔ میں نے تقریباً ایک ہفتہ قبل تمبیں ہیں لیرے بجوائے ہے ، کیا تمبیں
وصول ہو گئے ہیں؟ اگر تم تحوز المبا انظار کر کھتے ہوتو میں مہینے کا فر می تمبیں تیں یا چالیس
لیرے بجواد ک گا۔ تمباری کھندی نے معمول کے مطابق کام شروع کر دیا ہے۔

میری تم سے ایک اور درخواست ہے، میری لقم " Olkem Insan Manzaralari" شی سے اور دوایک فئر کے طور شی سالک مزدور ہے جس کا تا م فواد ہے۔ کہانی کے مطابق اے دہائی لمتی ہے اور دوایک فئر کے طور پرکام کرنے کے لیے اوالہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کواس کی جگہ رکھواورا پنے خطوط میں اس کے الفاظ میں اس کے دائرہ کا راور دوستوں کے بارے میں چند سطور لکھ کر بھیجو۔ میں ان پر پجی فور وفکر کر کے میں اس کے دائرہ کا راور دوستوں کے بارے میں چند سطور لکھ کر بھیجو۔ میں ان پر پجی فور وفکر کر کے میں اس کے دائرہ کا راور دوستوں کے بارے میں استعمال کروں گا۔ ای طرح ایک جنوبی شہر کے مزوور دوں اور کا رکنوں کے باحول کی بھی چند یا تمیں گو کر مختمری سمی کتاب میں شامل ہوجا میں گ ۔ مغروف مصنف اور شاعر ، اے بحص سیاح الدین ( 1948 - 1907 ، با میں باز دکا ایک معروف مصنف اور شاعر ، اے بھی سیاح نظریات کی بنا پر قید رکھا گیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اے فیر قانونی طور پر بلغاریہ جانے کہ لیے ترکی کی مرحد مجبور کرتے ہوئے آل کردیا گیا تھا جب کہ اے پاسپورٹ جاری کرتے ہوئے تا یا تھا اب کے لیے ترکی کی مرحد مجبور کرتے ہوئے آل کردیا گیا تھا جب کہ اے پاسپورٹ جاری کرتے ہوئے تا یا تھا اب

اس نے میرے منہ پرسب کچھ کہددیا ہے۔اس مرتبہ میں حقیقت میں بہت شرمسار ہوا ہوں۔ پچھلے دویا تمن دن ہے، پچھلے تمن دن سے زیادہ نہیں، بمی سستی اور کا بلی کا شکار رہا ہوں کی سے بمیں دوبارہ کام شروع کررہا ہوں۔

حمین آرنست ابراہیم باربرتو یاد ہوگائی جو یہاں ہے۔اس کی مصوری میں بہت زیادہ اور غیر معمولی بین بہت نے اور غیر معمولی بہتری آئی ہے۔ جمعے اس بات پر بہت نخر ہے اور غین خوشی سے ڈیڈ بائی آئی ہے۔ جمعے اس بات پر بہت نخر ہے اور غین خوشی سے ڈیڈ بائی آئی صلاحیتوں آئی مساحیتوں کے ساتھ اس بات پر اترا تا ہوا محسوس کر رہا ہوں ، جو کہ ہمار سے لوگوں کی اعلیٰ صلاحیتوں اور خوبیوں کی ایک مثال ہے۔

ترکوں کی تقلیم قوم! ونیا کے دوسرے تمام لوگوں کی طرح ممں قدر تخلیقی صلاحیتوں کی مالک ہوں تک اور قابل تحسین ہے۔ اس کے لیے جان دینا کوئی اتن اہم بات نیس ہے۔ کام کرنے میں عظمت ہے، زیمور ہنا ، کام کرنا اور جدوجید کرنا ہے اصل زیم گی ہے۔

مجھے شکر "Sulker" کا خط بھی ملاتھا۔ غرب نے جواب دیا تھالیکن ابھی تک اس جوالی خط کا جواب موصول نبیں ہوا۔ ( کمال سلکر' 1945-1907ء محانی، مصنف اور ٹریڈ یونینسٹ، جنہوں نے ترکی میں ٹریڈ یونین تحریک میں اہم کروارا واکیا۔ انہوں نے ناظم حکمت کی سوائح عمری اوراان کے کام پر بہت کی کتابیں تکسیس)۔

مَن تهمین اپنے سے سے لگا تا ہوں۔ نہیں، پہلے تہمیں نہیں نہ بی پہلے اپنی بین کو، حقیقت میں میں اپنے اپنی بین کو، حقیقت میں میں اس سے تعدرے ناراض ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنی نوای کو مجلے لگاؤں گا، پھر تہمیں اور اپنی بین کو۔ جھے خط تکھتے رہنا۔ تم تینوں میرے دل میں بہتے ہو، اب جلد بی تم تعداد میں چار ہوجاؤ کے۔ احتیاط رکھنا: جنم وینا ایک کافی خطرناک کام ہے۔

ناتم

O

1946

ميرے بحالى رشيد،

تمبارے دیرے مکھے محے خط کا عمل دیرے جواب دے کرکوئی بدار نہیں لے رہا۔

یے من اس لیے ہوا کہ بنی بیارتھا، بلکی ی شند لگ گئ تھی۔ اب بنی بالکل شیک ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ میرے مستقبل کے نواسے یا نوای کے لیے ربر کی واٹر پروف شیٹ بہال سے بھی میں اس کی گئے اور کردیا ہے۔ بنی نے ڈاکٹر سے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ہپتال میں موجود ہوئی یااس جگہ ہے جہال سے ہپتال والے خریدتے ہیں وہ میرے اگر کوئی ہپتال میں موجود ہوئی یااس جگہ سے جہال سے ہپتال والے خریدتے ہیں وہ میرے لیے بھی ایک خرید کے اس خاری ہا ہے کہ فی جلدی تہبیں واٹر پروف شیٹ بجوا سکوں گا۔ اپنے آخری وط سے پہلے میں نے تہبیں چیس لیر سے بجوائے ہے۔ ہم نے کوئی ذکر نیس کیا کہ آیا چالیس آخری وط سے پہلے میں نے تہبیں چیس لیر سے بجوائے ہے۔ ہم نے کوئی ذکر نیس کیا کہ آیا چالیس کیروں کے بعد تہبیں بی موجود کی کاردبار کی جانب ہم اس وقت آئیں گے جب فوج کی طاز مت کا معاملہ طے ہوجائے گا۔

پیرائے بیبال بھی ۔ اس نے ایک ہفتہ تیام کیا۔ اب وہ واپس جلی مٹی ہے۔ اور میری والدہ ایک یادوروز میں آنے والی ہیں پختیرا گزشتہ دو ماہ استھے گزر کتے ہیں۔

ازرائے کرم لکھنے میں کوتا ہی نہ کیا کرو، یا قاعد کی ہے متواتر لکھتے رہو۔ مرف موقع طفے پری نہیں بلکہ جتنازیادہ ممکن ہو سکے، خواہ تہیں کچھ آکلیف بھی اٹھائی پڑے ہے ہم مجھے بہت یادا تے ہو۔ تید میں ایک آ دمی کے لیے ایک اچھا دوست، ایک اچھا کامریڈ، ایک شان دار بھائی اور تخلیقی انسان آ دھی آ زادی کے مترادف ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی تہیں بیلکھ چکا ہوں۔ میرے پاس تمہاری کوئی ایک بھی ناخوش کواریا دنیں ہے۔ میری یادوں میں تم ایک ہے بیا انسان ہو۔

جھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ معاملات کیے جارہ بیں اور میں اس کے مطابق تمہیں کپڑ ابھیجوں گا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ایک ماہ کے اندراندر تم واپس آئی چاہیے تاکہ کھڈیوں کو چیسا کہ تم جانتے ہو کہ ایک ماہ کے اندراندر تم واپس آئی چاہی تاکہ کھڈیوں کو چائے کے لیے سرمایہ میں رہے۔ یک وجتھی کہ میں اس بارے میں بھیجی تا واپس آؤ مال بجوا کا شکار تھا، لیکن اگر تمہاری فوتی ملازمت تھوڑی روم ٹی ہوتو میں تمہیں جو کمیشن حاصل ہوگا اس سے تمہیں معقول آ مدنی ہو سکتی ہو۔ یہ سے تمہیں معقول آ مدنی ہو سکتی ہے۔

نیں اپنی بٹی اور بہت ہی بیاری یلدز کی آئٹھوں کا بوسے لیتا ہوں میری وعاہے کہ

میری بینی آرام سے بیچے کوجنم دے اور یلدز کوایک سحت مند بھائی یا بہن ال جائے۔ غیل یلدز کے سامنے جموع پڑ کمیا ہوں ۔ غیل نے اس کے لیے کافی خریدی تھی لیکن مجھے بتا چلا کہ ڈاک خانے والے اجارہ واری والی اشیا ہ قبول نہیں کرتے ، لہندا غیل مینیں بہجوا سکتا ۔ لیکن غیل یقینا اس کے لیے کھلونے ضرور بہجواؤں گا۔

شیک ہے،ای وقت خدا حافظ، بن کھڈیوں کی جانب جارہا ہوں۔ بنس تم سب کو پیار اور مجت کے ساتھ مجلے لگا تا ہوں۔

Ft

O

رشيرميرے بحائی،

بحصے تبارا تطاور رسائل آل مستے ہیں۔ بنی أوری طور پر جواب لکے رہاہوں۔ منی نے تبہیں واٹر پروف شیٹ بجوادی ہے ، جب تبہیں ال جائے تو بحصاطلاع کردینا اور آئ بنی تبہیں پچیس لیرے بجوار ہاہوں ، ان کے ملنے کی بھی بجصاطلاع کردینا۔ پیرائے چلی منی تھی۔ میری والدہ آئی تھیں ، اب وہ بھی جا چکی ہیں۔ بنی پھراکیلارہ کمیا ہوں۔ میری والدہ کی آئیسیں حقیقت میں دھندلا کمی ہیں۔ جلدی ان کا آپریشن ہوگا۔

بھے قادر کی نظم بہت زیادہ پند آئی ہے۔ (عبدالقادر 1985ء مصنف، مترجم اور شاعر ملٹری اکیڈی کا ایک نوجوان فوجی افسر نے 1938ء میں گرفتار کیا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔

اس نے ناظم محکمت کے ساتھ جیل میں کچھ دقت گزارا تھا)۔ بھے تشویش ہے کہ بیا چھااور جرائت مندشاع نفذاکی کی اور بہتوجی سے مرجائے گا،اور غیس اس کے بارے میں نا قابل بیان صد تک بدیشان ہوں، اگر تہمیں اس کا درست پنتے معلوم ہے تو بنس اس کی مدد کرنا چاہوں گا،اگر پچھ کر رکا۔

میں چاہتا ہوں کہ اے کم از کم کھانے پینے کے لیے بی پچھ رقم بجواسکوں۔ وہ بہر طور ایک اچھا شاعرے۔

نیس تنہیں ایک یا دوروز میں تنصیل ہے بتاؤں گا کہ تمہاری کہانی اور شکر کی تحریروں کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں۔ یلدزایک جیران کن بکی ہے۔ وہ بڑی ذہن اور نہیم انسان ہے گی۔ میری طرف سے
اسے مکلے لگا وار بہت سے بو سے دو الیکن آ رام سے اسے نگلہ کیے بغیر ۔ تمبار سے کا م کاشیڈول
بہت عمدہ ہے۔ مَیں بہت خوش ہوں۔ یہ بات بھی نہ بھولنارشید کرتمہیں عالمی در ہے کا مصنف بنتا
ہوگا۔ ہوائی سفر دل کے اس دور میں محض تو می سطح کا مصنف ہوتا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مَیں کپڑ سے
والی کھڈیوں میں پکھے زیادہ بی مصروف ہو چکا ہوں اور میر سے پاس بہت سے لوگ آتے اور
جاتے رہے ہیں ، لبندا غیں اپنے کام سے لا بروائی کا مرتکب ہور ہا ہوں ، لیکن آت سے غیں اس
جانب بھی تو جدد خی شردع کررہا ہوں۔

بنی بڑی چاہت کے ساتھ آپ سب کو گلے سے لگاتا ہوں۔ یہ خط قدر سے مختمر ہے۔دوسرا خط کل تکسوں گا۔ بس یہ خطافور آ بھیج رہا ہوں تا کہ تہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ ناخم

رشيره

بجھے تمہارے خط کا جواب دینے میں پجھود پر ہوگئ ہے۔ درمیان میں ' ہوم جمہوریے' آسمیا تھا۔کوئی بھی ڈاک خانے نہیں گیا۔ چور بابتی ،ریشی دھا کے کے بارے میں تہمیں خط لکھ رہا ہے۔ بالکل جیسے کہ بورپ میں ہوتا ہے میں جھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم اس مشکل موسم سریا ہے جان چیٹر الیس تو ہم قدرے خوش حالی حاصل کرلیں مے۔ایک مرتبہ بارشل لا واٹھ جاتا ہے تو ہم استنبول میں تمہارے لیے طازمت تلاش کریں ہے۔ ہوسکتا ہے اس دقت تک بھے بھی رہائی مل جائے۔

کمال طاہر تہیں بہت سلام بھیجا ہے۔ عَمل نے اسے محض مختائے کے لیے کہی ممنی اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جیسے کے تہیں بہت ریادہ پہند کیا اپنی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جیسے کہ تہیں بھی جیسے کہ تہیں بھی تھیں۔ اس نے انہیں بہت زیادہ پہند کیا ہے۔ عَمل ایسی چھوٹی چھوٹی تھوٹی مرشام لکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عَمل اپنی طویل نظم ہے۔ عَمل ایسی جھوٹی تھوٹی کام کردہا ہوں۔ " کے ساتھ ساتھ عَمل اپنی طویل نظم "Olkem Insan Manzaraları" پر بھی کام کردہا ہوں۔

ابتمادے ناول کی بات کرتے ہیں۔فوری طور پرشروع کروو۔ عمل اس کام کے

کیے حقیقت میں تم ہے درخواست کرتا ہوں۔ اگرتم پند کروتو ایک تبھوٹے ناول ہے ابتدا کرو، لیکن فورا شروع کردو، فورا شروع!!!

تم تصور بھی نہیں کر کئے کہ جو بھی تم نے ناظم اور بلدز کے بارے میں تکھا ہے، آسے پڑھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میں تہمیں مواد مہیا کرنے کے لیے وہ خطوط سنبال کرر کھ رہا ہوں جوتم مجھے تکھتے ہو۔ایک دن ریتمہارے بہت کام آ کتے ہیں۔

بچھے ہیرائے کی طرف ہے پچھلے دی دن ہے کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ بنی پریشان ہوں۔کل بنی ٹلی گرام بھیجوںگا۔جیسا کرتم جانتے ہو، بینے کی بیاری کی وجہ ہے بنی خط نہ ملنے پر بہت پریشان ہوجا تا ہوں۔

میں ابنی بینی کی آتھ موں کو چومتا ہوں۔ اپنے پچھلے چند خطوط میں میں نے اسے نظرانداز کیےرکھا ہے، لیکن اے مطمئن ربنا چاہیے وہ میری حقیقی بی ہے۔ اس نے بھے ناظم جیسا نواسداور بلدزجیسی نواسی دی ہے جو کدمیرے دل میں اس کی جگہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا کورز حسین ہے استعملیٰ دینے والا ہے۔ جیل کے لیے یہ بہت

میرا خیال ہے کہ ہمارا کورٹر مسین ہے اسٹی دینے والا ہے۔ بیل کے لیے یہ بہت افسوس ناک ہوگا۔

میرے بیارے رشید، زیادہ وقت گزر چکا ہے۔تھوڑااور برداشت کرلو۔ایتھے دن زیادہ ڈورنبیں ہیں۔ بیس مسب کو چاہت کے ساتھ ملے لگا تا ہوں اور تمہاے خط کے انتظار میں ہوں میرے بیارے بھائی!

Ét

0

رشيدميرے بعائى،

بھے تہارا خطال کیا ہے۔ تمہاری زندگی میں تقم اور با قاعدگی پیدا ہوجانے ہے بھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ بنی بہت زیادہ پریٹان ہوں تہبیں طازمت سے نکال دیا کیا ہے۔ اب تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ریستوران کے منصوبے کا کیا بنا؟ دیکھورشیدتم بڑے آ رام سے اچھی گزر بسر کر سکتے ہواگرتم ہماری کھڈیوں کی مصنوعات کی فروخت میں تھوڑی مزید دلچیں لیا شروع کردو۔ نصرف ابنی کھڈی کے منافع سے بلکہ دوسری کھڈیوں کی مصنوعات کی فرونسہ سے حاصل ہونے والا کمیش تمہارے لیے کافی ہوگا۔ بی نے تعود اسا مزید سرمایہ حاصل کیا ہے اور کاروبار کو تعود کی ورہا ہے۔ بی لینن (کپڑے اور کاروبار کو تعود کی ورہا ہے۔ بی لینن (کپڑے کی ایک شم ) وفیرو کی جانب آ کیا ہوں۔ ابھی تک بی تجرباتی وریس ہوں، بی تہمیں اپنی بیداوار کے نمو نے بیجوں گا۔ اگر تم ان کی فرونست کر اوقو جب تم اپنی کھڈی کے منافع کو بیداوار کے نمو نے بیجوں گا۔ اگر تم ان کی فرونست کر اوقو جب تم اپنی کھڈی کے منافع کو بیمی شامل کرو کے تو تم فیکٹری میں ملازمت کرنے سے زیادہ کمالو مے۔ اگر بی تہمیس شوخ رکھوں میں شرول پر بچھانے والے چوڑے میز پوش بیجوں جیسا کہ بیس نے پہلے بیجوا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے تم کتنے گئے ہو؟ مجھاس بارے میں ایک اندازہ بتاؤ تا کہ بیس کھڈیوں کو اس کے مطابق سیٹ کرسکوں۔ ان سیٹوں کے یہاں بارے میں ایک اندازہ بتاؤ تا کہ بیس کھی واک میں ایک مطابق سیٹ کرسکوں۔ ان سیٹوں کے یہاں فریدادکوئی نیمیں ہیں۔ بیس حتم ہیں گئی واک میں ایک مطابق سیٹ کرسکوں۔ ان سیٹوں کے یہاں فریدادکوئی نیمیں ہیں۔ بیس حتم ہیں گئی واک میں ایک مطابق سیٹ کرسکوں۔ ان میٹوں کے دونمونے ارسال کروں گا۔ ان کے بارے میں وکا نوں سے چوڑا اور گار ماسل کرسکوتو بھے فرزا طلائے دینا۔

جہال بک ادب کا تعلق ہے۔ ۱- فرانسیسی کونظرا ندازنہ کرو۔

2- یقیناتم اب ایسے مقام پر ہو جہاں ہے تم ایک دم آسے نکل جاؤے اور سے کامیا بی تہاری مستقبل کی او بی سرگرمیوں پر بہت بڑا اثر ڈالے گی۔ جھے پختہ یقین ہے گئم میرے ملک کے ایک بلند پایدادیب بنو کے۔ بی لوگوں کی مختلف خوبیوں یا صلاحیتوں کا انداز و لگانے بی اکثر منظمی کر جاتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا میدان ہے جہاں بی منظمی نہیں کر سکتا تو و و لوگوں کی او بی اور فنطل کر جاتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا میدان ہے جہاں بی منظمی نہیں کر سکتا تو و و کوئی میں ہو سکتا۔ تیام فنکارانہ صلاحیتوں کا انداز و لگانا ہے۔ یہ واحد میدان ہے جہاں بیچے وجو کا نہیں ہو سکتا۔ تیام پہلوڈ کی سے تہارے اندرو و اہم خصوصیات موجود ہیں جوایک فنکار کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ پہلوڈ کی سے تہاری صلاحیتوں پر بھر پوراعتا دے۔

میری تیمری کتاب بہت زیادہ ضخیم ہو پچک ہے۔ بین اس میں سے پچھے ہند تہمیں ہیں ہو گا۔ مجھے دوبارہ بے خوابی کی شکایت شروع ہوگئ ہے۔ ہرروز میرے وزن میں کی ہور ہی ہے۔ لیکن میری زندگی کی خوشیاں اور میری امیدیں ہمیشہ کی طرح ابنی جگھہ پر قائم ہیں۔ تم نے اپنے آخری خط میں میری بیٹی اور میرے نواے اور نوای کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

عمى انہيں بہت يادكرتا ہوں۔ يلدزكوميرى جانب سے مكلے لكاؤاورات بتاؤكرتم أےاس كے

الماكى طرف سے چوم رہے ہواورا سے تہيں ايے بى چومنا چاہيے جيے و واپنا تاكو چوم ربى ہو۔

یباں وہی بچھ چل رہا ہے جوتم اچھی طرح جانتے ہو۔ایک خبر ، کاظم بے رہا ہو کمیا ہے ، رہائی کے دفت وہ رویڑا تھا۔اس میں جو بھی خامیاں تھیں لیکن وہ ایک اچھاا نسان تھا۔

چور باجی ، ومنی اورسری پر والا سبحبیں بہت بہت سلام کمدر ہے ہیں۔ گورنراور

رجسٹرار مجی سلام وض کردے ہیں۔

ئیں تہیں ایک بات بتانے والا ہوں جو تہیں پریٹان اور تمکین کردے گی۔ میری
پیاری والدہ کی آنکھوں میں ہوتیا اتر آیا ہے۔ عمل اس بارے میں بہت زیادہ پریٹان ہوں اور
غالباً میری بے خوالی کی بھی بھی وجہ ہے۔ خیر اب عی تہیں خدا حافظ کہتا ہوں۔
غالباً میری ہے خوالی کی بھی بھی وجہ ہے۔ خیر اب عی تہیں خدا حافظ کہتا ہوں۔
عمل تم سب کو چاہت اورول کی گہرا توں ہے مطلح لگا تا ہوں۔
علی تا

1

0

1947

رشيره

بھے تہاری نے سال کی مبارک بادموصول ہوگئ ہے۔ غی جہیں ہتمباری ہوگ کواور
اپنے نوا سے اورنوائ کوسال نوکی مبارک بادپیش کرتا ہوں اورا یک خوشیوں ہمرے نے سال کے
لیے دعا کو ہوں۔ غی بہت خوش ہوں گا اگرتم ابنی ایک تازہ کھینی گئ تصویر ہجوا دو۔ پھر غی اندازہ
لگا سکوں گا کہتم کتے ہوڑ ہے ہو بچے ہوا در میری بڑئ کتنی زیادہ مزید خوب صورت ہو بھی ہے اور
یلدز کس قدرا یک خوب صورت الزکی بن بھی ہے اور ناظم کس طرح سے ایک نوجوان آ دی بنے کی
جانب یروان جے جو بات ۔

لفانے میں عَمل حمین خواتین کے لیے اُونی کیڑے کے نمونے بجوارہا ہوں۔ بید ہری چوڑائی کے ہیں، جو کہ 136 سینٹی میٹر ہے اور یہ بہت سے دوسرے رکھوں میں بھی ہیں۔اگرتم انہیں ہول سل میں 8لیروں میں بچ سکوتو میرے لیے یہ بہت انچھی بات ہوگی۔ میں نے ایک تمانت کی اور قم ادھار لے کرانبیں بُنا یا الیکن لعنت ہواس تید پر ، انبیں بچ نبیں سکا۔ اس دقت میراالحصار تم یر ہے ، رشید آفندی۔

اگرتم اے 8 لیروں سے زیادہ میں بیچتے ہو (میراخری آٹھ لیرے ہے) تو پھر میں حمہیں پیاس فی صد کمیشن دے سکتا ہوں۔

ئیں پوری چاہت کے ساتھے تہیں ،اپنی بٹی اور نوای اور نواے کو مکلے لگا تا ہوں۔ تاخم

0

1947

رشيدميرے بعالی،

اگر میرے خطوط کی تعداداور توائز میں کوئی کی آئی ہے تواس کے باوجود تمہارے
لیے، ابنی بیٹی کے لیے، ابنی نواسی اور نواسے کے لیے میری محبت اور شفقت میں ذرہ برابر بھی کی
شیس آئی۔ میرے خاندان کے اعدرتم لوگ ان پہلے افراد میں ہوجن سے میں بہت زیادہ
محبت کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں تمہاری جدائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر بعض
اوقات میں تم سب کے بہت زیادہ خوش ہونے کا سوچ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تمہاری
تصویر میں اور تمہارے فوٹوس میرے بہت کے قریب بڑے ہیں۔

منی جیما کرتم جھوڑ کر مکتے ہتے بالکل دیے کا دیما ہوں، یا شایدیہ میری اپنی سوج ہے۔لیکن اگرتم مجھے دیکھوتو شایدتم مجھے قدرے عمر رسیدہ پاؤیا پھر شایداس کے برتکس پہلے ہے زیادہ جوان پاؤ۔

اگرتم ایک گروپ فوٹو ملے کی جی بھی بھی جی اور سے سے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ میرے پاس تمہاری ہرسال کی فوٹو موجود ہے لیکن 1947 و کے سال کی کوئی فوٹو نیس ہے۔ تم یقینا اچھی چیزیں لکھ دہ ہو۔ پچھلے دنوں عمل نے تمہاری ایک کہانی پڑھی ہے اور عمل فخر محسوس کر دہا ہوں۔ عمل تمہارے ناول کی اشاعت کا بڑی بے چینی سے انتظار کر دہا ہوں

جیما که بن کی تبوار کا انظار کرتا ہوں۔

مَی تنہیں ، ایک بی اور ایک نوای اور نواے کو بھیج کراپنے سینے سے لگا تا ہوں۔ تم سب بھے بہت زیادہ پیارے ہو۔

F

O

15-2-1949

رشد مير ي

بھے کل تہاں خط طا ہے اور شی فوراً جواب دے دہا ہوں۔ تم نے میرے متعلق بہت خوب صورت با تی لکھی ہیں ہیں جگریہ۔ تہاری یا دول شی ایک اس قدرا ہے آ دی کے طور پر ذندہ دہنے پر تی تہارے تصور ہے ہی زیادہ خوشی محسوں کر دہا ہوں۔ قی تہہیں بھین دلاتا ہوں کہ بالکل ای طرح تم بھی میرے دجود کی تمہرائیوں ہیں، میرے دل شی اور میری سوچوں شی زندہ ہو۔ فن دادب کے میدان شی تہاری ہرکا میا لی میرے لیے خود میری کا میا لی کے متر ادف ہے۔ تم ترک قوم، کی انسان ہو۔ جہاں تک تمہاری ہرکا میا لی مورے دنیا کا فرد کہلانے کے شایا ب شان انسان ہو۔ جہاں تک تمہارے ناول کا تعلق ہے، جیسے ہی یہ جھے موصول ہوا، قبل نے ایک نشست شی اے کمل پڑھ کر دم لیا۔ اے پڑھ کر میری آ تھوں شی آ نسوآ گئے۔ پھر ایک نشخ بعد فیل نے اے دوبارہ پڑھا اور ایک بار پھر تیسری مرتبہ پڑھا۔ میرے بیارے دشید کا پہلا شائع شدہ ناول یہ کوئی معولی بات نہیں ہے۔ ("میرے باپ کا گھر"، اور حان کمال کے دوسوا ٹی ناول ناول یہ کوئی معولی بات نہیں ہے۔ ("میرے باپ کا گھر"، اور حان کمال کے دوسوا ٹی ناولوں شی ہے۔ پہلا ناول ہے دوسرا ناول " ہے کار کے مدوسال" ہے۔ یہ دونوں ناول اور حان کمال کے دوسوا ٹی ناولوں کے بہین سے پہلا ناول ہے۔ دوسرا ناول" بے کار کے مدوسال" ہے۔ یہ دونوں ناول اور حان کمال کے دوسوا ٹی ناولوں کے بہین سے تبلا ناول ہے۔ دوسرا ناول" بے کار کے مدوسال" ہے۔ یہ دونوں ناول اور حان کمال کے دوسوا ٹی ناولوں کے بہین سے شادی تک اور کی دور کا احاظ کرتے ہیں )۔

اب میری بات سنواید پہلولموظ خاطرر کھتے ہوئے کدیکام چارجلدوں پرمشمل ہوگا،
اوراس وقت ہمارے ہاتھ میں محض پہلی جلدے، اورید کرسی مجی فن پارے کی طرح ناول ایک
ممل ڈھانچا ہجی ہوتا ہے، اورید کہ کام کی مختلف جلدوں میں تقسیم میں مختلکی غلطیاں مرز وہوسکتی
ہیں۔ (میس نے کیا خوب جملہ تھکیل دیا ہے یدایک عدالتی تھم نامے کی طرح ہے) شعیک ہے، کسی

بھی چےزکونظرانداز کے بغیرجن کا بیس نے اس جملے ہیں ذکر کیا ہے، میری بات سنو۔اقل، میری رائے ہیں، پہلے دوحصوں کے مقالبے ہیں، وہ تیسرا حصدقدرے کمزوراور لمباہے جس ہیں ادانہ سے شام واپسی کے دورکا احاط کیا گیا ہے جب کہ بہتر تھالمباحصہ تمہارے والدکی صحافت اور پارٹی کے کاموں ہیں بسر کے جانے والے برسوں والاحصہ ہوتا۔حقیقت ہیں یہ حصہ بہت مختفرہ، اور اس میں بہت کم کردار ہیں۔ بئی سمجھتا ہوں کہ بیصرف ایک ہے کی یا دواشتیں ہیں بلکہ بچپن کی یادی ہیں بہت کم کردار ہیں۔ بئی سمجھتا ہوں کہ بیصرف ایک ہے کی یا دواشتیں ہیں بلکہ بچپن کی یادی ہیں بہت کم کردار ہیں۔ بئی سمجھتا ہوں کہ بیصرف ایک ہے کی یا دواشتیں ہیں بلکہ بچپن کی یادی ہی بہت کم کردار ہیں۔ بئی سمجھتا ہوں کہ ایس میں قدر سے مزید تفصیل اور حاشیا رائی سے کام لیا کیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔

شام شی برک گی زندگی عکای بڑے تھی انداز شی گی ہے۔ کردار جیتے جا گئے
اور زندہ بیں۔ بی ان کو تھیتی دنیا کے کرداروں کی طرح محسوں کرسکتا ہوں۔ لبندا بی پہلی جلد کو
دوسری جلد کے ساتھ جع کردینے کے تی بیل بول۔ اگلی سرتبہ جب دوسرے ایڈیشن کے شائع
ہونے کی اُمید کی جاتی ہے، اُسے ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے اور اسے جلداق ل اور
دوسرے کو حصد دوئم کا نام دیا جائے۔ لبندا بی اس می نبان میں سائع کیا جائے اور اسے جلداق ل اور
دوسرے کو حصد دوئم کا نام دیا جائے۔ لبندا بی اس می نبان میں ہوں جے
ہم پہلی جلد کا حصداق کہیں گے۔ بی اس کی زبان سے بہت بیاد کرتا ہوں تم اب ایک ایسے
ادیب بن چکے ہوجو بہترین ترکی زبان لکھتا ہے۔ تم نے بہت اچھا کا م کیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں
پر دھت نازل ہو۔ بی کمال کا ناول واپس بیجنے کے قابل نہیں ہوں۔ بی اس کے ساتھ اور عام
طور پر کی بھی سیای قیدی کے ساتھ ہات چیت کرنے یاتھلی دکھنے سے دوک دیا گیا ہے۔

میراخیال ہے کہ بیمرفتم رہ کے ہوجس نے یہ بات بیس کی۔ بیس ایک کمل احتقانہ حرکت کر چکا ہوں۔ ایک ایس حرکت جو بھی آنے والی نہیں ہے۔ بیس نے جرکت کر چکا ہوں۔ ایک ایس حرکت جو کس طور پر بھی بچھ بیس آنے والی نہیں ہے۔ بیس نے بیرائے کوطلاق دینے کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن بیس اب سٹر یا کے اس دورے کے بعدا ہے حواس میں واپس آ چکا ہوں جس نے بچھے میری شہرت اور صحت کے حوالے سے بچھے بہت ذیا دہ نقصان بہنچایا ہے۔ اب بچھے بچھ بیس آ رہی کہ تمہاری بھائی سے معانی ما تھنے کے لیے کیا کروں۔ کیا تمہیں بھی یہ کمان بھی گزراتھا کہ میں ایس احتقانہ حرکت کروں گا؟ برائے میر بانی اس کا ذکر میری بیٹی سے نہ کہائی بھی شرمندگی ہوگی۔ اپنے کس اس احتمال کا دکر میری بیٹی سے نہ کہائے کے اس کی موں گا کہ فیس کس طرح کرنا ، بچھے شرمندگی ہوگی۔ اپنے کس کی آ میرہ خطا میں بیس تفصیل سے تکھوں گا کہ فیس کس طرح کرنا ، بچھے شرمندگی ہوگی۔ اپنے کس آ میرہ خطا میں بیس تفصیل سے تکھوں گا کہ فیس کس طرح

اس مصیبت میں جتلا ہوا، خاص طور پراس کے نفسیاتی پہلو پرروشنی ڈالوں گا۔تم ایک ناول نگار ہو، حمہیں اس کی ضرورت ہوسکتی ہے۔لیکن انہی وقتی طور پرزخم بہت تا زو ہے اور اس کے کمل طور پر تبدیل ہوجائے کے بعد بی میں اس پرخور کرسکوں گا کہ مجھ پر کیا گزری تھی اور اس کا معروضی تجزیہ کرسکوں گا۔

یں اپنی بڑی کو بار بارسلام عرض کرتا ہوں۔ بالکل ای طرح جس طرح میری زندگی کی سب سے بڑی خوش تسمتی اور شاد مانی تمباری بھائی پیرائے جیسی خاتون سے ملاقات اور اس کی محبت، دوئی بھیت اور مروت کو حاصل کرتا ہے، تمباری سب سے بڑی خوش تسمتی میری بڑی سے ملاقات ہوجاتا ہے۔ تمبار سے اور میرے بھیے لوگوں کی زندگیوں پرخوا تمن گہرے اثر ات مرتب کرتی جی تھے نوا تمن ہماری کا میابیوں اور تا کا میوں بیں اہم کردارادا کرتی ہیں۔ جمہیں میری بیٹی کے حیات نورا ہیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تمبار سے خطوط بی اس کا حوالہ تعریف میری بیٹی کی قدرو قیت اور ایمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تمبار سے خطوط بی اس کا حوالہ تعریف سے بھر ابوتا ہے اور رہ بات بھے بیانتیا خوشی دیتی ہے۔

بھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ تم نے سے نوشی جھوڑ دی ہے۔ تم سوج بھی نہیں سے کے کہ بنیں اپنے نواسے اور نواس سے ملنے کے لیے کس قدر ہے تاب ہوں۔ یہ کی جیب بات ہے کہ بہت سے اوگ ایسے جی جین سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن غیس نے ان کے چہرے بھی نہیں ، یہ کے اور نہ بی ان کی بھی آ وازیں کی جی جی جی ہیں۔ بھی تو جو پیدا ہوئے جی اور بڑے ہو گئے جی لیکن غیس نے انہیں نہیں و کے جا اور کچھ دو بھی جی جواب اس دنیا جی نہیں دے۔

غین تمہاری تصویر کابڑی بے چین سے انظار کررہا ہوں۔ ایک الی تصویر جو کسی شوتیہ تصویر لینے والے نو آموز نے تھینی ہوا ورجس پرکوئی کچنگ وغیرہ نہ کی گئی ہو۔ ایسی تصویر یں کسی انسان کی حقیقی عکاسی کررہی ہوتی ہیں۔ اپنے اسکے خطیس غین تمہیں اینی تصویر ہیں جو سوموار علم ب (خیر جمہیں کسے علم ہوسکتا ہے؟ ) کہ میری والدہ پچھے ایک ماوے یہاں ہیں۔ وہ ہرسوموار اور بدھ کو جھے ملئے آتی ہیں۔ فیس ان کا اتناعادی ہو چکا ہوں کہ میری جھی شنیس آرہا کہ غین کیا۔ کروں گا جب وہ اسکتے ماہ واپس اوانہ جلی جا کھی گیا۔

سلام عرض کرنا، میں تمہاری والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہوں۔ وہ لوگ جو یہاں تمہیں جانتے ہیں سب سلام عرض کررہے ہیں۔خدا حافظ میرے شیر کے بیٹے .....

Ft

پڑھا گیا ڈیوٹی انسکٹر کے دستخط

O

6-6-1949

رشدميرے جائي!

جواب میں تاخیر کوئی جوالی کارروائی نبیں ہے۔اس کی وجی میں ہے کہ بعض اوقات میں جیل کے مزاج میں رنگا جاتا ہوں اور محض ہے کاراورست میٹیار ہتا ہوں۔ بہار بیل میں بہار جیسا کہتم جانتے ہوگے کہ میں ابنی جگہ ہے لمناہی پسندنیس کرتا۔

بھے خوشی ہے کہ تہبارے ناول کے بارے میں میرے نظریات درست ٹابت ہوئے ہیں: کہ پہلی کتاب محض جلدوں میں سے ایک ہے۔ اور تکنیکی وجو بات تھیں کہ انہوں نے اس کی تعلق و ہرید کی گئی ، لیکن قطع و ہرید سے قبل اضطح و ہرید کی گئی ، لیکن قطع و ہرید سے قبل اصل جلد تکنیکی نقط نظر سے نہ یاوہ پُراٹر انداز میں تفکیل دی گئی ہے۔ تا ہم دوسری جلدوں میں اس تشم کی قطع و ہرید کے شائع کی قطع و ہرید کے شائع کی قطع و ہرید کے شائع کی دوسرے ناولوں کروانے کی کوشش کروتے تھے وہ کر ایک مرتبہ دوبارہ بغیر کسی تعلق و ہرید کے شائع کی مثا عت کا انتظار کرر باہوں ، جس کی انتہاں کے بھے انہی ابھی دی ہے۔

جہال تک میری سحت کا تعلق ہے ، اگر چہ خوب نبیں لیکن ننیمت ہے۔ بچیے خارش پیدا کرنے والے داغ جوچیونے پر قدرے سخت محسوس ہوتے ہیں ،میرے چبرے ، تاک اور پیشانی پرنمودار ہوئے ہیں ، اوران کی وجہ ہے بی حقیقت میں پریشان ہوں۔

میں یلدز کے ڈیٹل اسٹنٹ بنے کے خیال کو پہند کرتا ہوں۔ جب وہ اس کے لیے تیاری کررہی ہے اُے اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی چاہیے۔ جب تم اس کی عمر میں تھے ،تم کسی حد تک کابل الوجود تھے، لیکن تم بہت ایتھے ٹابت ہوئے ہو۔ یلدز نے تم پری جانا ہے۔ تم بھے اپنے خاندان کی ایک تصویر مشرور بھیجو۔ وہ کتاب جس کے بارے میں تم نے بتایا ہے کہ لکھنے کی تیار کی کررے ہوجس میں تم میری بڑی کو نمایاں اور ہیروئن کے کردار میں چیش کرو گے، ایک شہ پارہ ہوگی۔ وہ اس د نیا میں تمباری سب سے قیمتی چیز ہے۔ میر ہے ہم نام کا کیا حال ہے؟ یلدز تم پر گئی ہوگی۔ وہ اس د نیا میں تمباری سب السوس ہے لیکن میری خواہش ہے تھی کہ وہ اپنی مال پر جاتی۔ بچھے تمبارے والد کی بیماری پر بہت افسوس ہے۔ ان کی جلد سحت یا بی کے لیے میری نیک خواہشات اور میراسلام ان تک پہنچاد بنا۔ جس جگہ ہم اب ہیں وہ کام کی جگہ بنے جار ہی ہے۔ کوئی نبیس جانتا کہ یہ کب ہوگا؟ اگر اس کام کی جگہ پر میرے لیے کوئی کام کی جگہ پر میرے لیے کوئی کام کی جگہ پر میرے کے گئی ہیں جانتا کہ یہ کب ہوگا؟ اگر اس کام کی جگہ پر میرے لیے کوئی کام کی جگہ ہم اب ہیں وہ رزش بھی وہ وہ ایک کے میا تھے میرا وقت بھی اچھا کر رجایا کر ہے گی۔ میرے لیے کوئی کام گئی آ تا ہے تو مجر پکھو آ مدنی کے ساتھ میرا وقت بھی اچھا کر رجایا کر ہے گی۔

تو بیارے بھائی، کھوائی طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ جھے تمباری بھالی ک کوئی خبر میں طی۔وہ مجھ پر بہت زیادہ برہم ہے اور اس میں وہ اتی فیصد درست بھی ہے۔اس مسئلے پرخود نیس بھی اپنے آپ سے 75 فیصد ناراض ہوں۔

ایک مرتبہ بھرخدا حافظ۔ غمل این بیٹی اور این نوای اور تواے کود لی چاہت کے ساتھ گلے لگا تا ہوں ،میرے بیادے بیٹے۔

Ft

پڑھا کیا1949-6-6 دستخط وقائم مقام گورنر

0

27-10-1949

بورمه جيل

رشدير ے ہے،

مجھے تہارا خطال کیا ہے۔ اس سے پہلے مختر کہانیوں کی کتاب (ختن مختر کہانیوں Secilmis Hikayeler کی طرف اشارہ ہے، جس میں تمایاں او یوں کی کہانیاں شام تھیں )اور رسائل جوتم نے بیسے تھے ل محے تھے۔ مختر کہانیوں کاس رسالے کا ایک اور ایشو میرے ہاتھ اور ایشو میرے ہاتھ اور ان میں تمہیں دو با تیں بتاؤں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہئیں۔ پچے تھنگی کوتا ہیوں کے باوجوداس کتاب میں شامل تمام مختر کہانیاں بہت عمدہ اور اُمیدافزا ہیں۔ آئ ترکی میں مختر کہانی کلئے کا فن عموی سطح پر درست مت میں جارہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہانی کفتے کہانیوں میں سے سب سے اعلی اور فنی طور پر پختہ تمہاری کہانیاں ہیں، ایک کہانی کوتو ہم ایک چوٹاٹ پارہ قراردے سکتے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں اور دل پر دست مت بیں۔ تمہارے ہاتھوں اور دل پر دست بازل ہوں دیبارے ہاتھوں اور دل پر دست میں بارہ ہوں دیبارے دشید۔

جہاں تک تصویر کا تعلق ہے، بدویا تمن سال قبل کی تصویر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ
انہوں نے بد کہاں ہے، اور س ذریعے ہے حاصل کی ہے۔ بہرحال جو بھی محاملہ ہے میں صرف
فوٹو پر بی جیران نہیں ہوں بلکہ ان تمام ہاتوں پر بھی جیرانی اور خصہ ہے جو مجھے ہے منسوب کی می
ہیں۔ لیکن جو بھی ہے تھی اور استقلال کی شرورت ہے۔

غمی اپنے بوتے ، بوتی اور بہو کو اور تم کو دل چاہت کے ساتھ سنے ہے لگا تا ہوں اور تم سے درخواست ہے کہ جھے خط لکھتے رہا کرو، میرے پیارے ممائی۔

F

O

6-11-1949

رشدير عبين

"Ekmek بھے تمہارا خط اور کتاب (اورحان کمال کی مختر کہانیوں کی کتاب Ekmek بارے میں الدے میں الدے میں الدے ہیں الدے ہیں الدے ہیں الدے ہیں الدے ہیں۔ برختگ بھے پندنیس آئی۔ میری خواہش ہے کہ بیا بھے کاغذ پر سرورق کے اہتے بات کرتے ہیں۔ پرختگ بھے پندنیس آئی۔ میری خواہش ہے کہ بیا بھی شکر گزار ہوتا پڑتا ہے۔ ویزائن کے ساتھ شائع ہوتی ۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوتا پڑتا ہے۔ ویزائن کے ساتھ شائع ہوتی ۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوتا پڑتا ہے۔ آئین کے ساتھ شائع ہوتی ۔ ایکن ہمیں ہول۔ یہ تو ہین آمیز ہے۔ تم نے انہیں ایک تصویر ہوتی الدی سے تو ہین آمیز ہوتی الدی تھویر ہوتی الدی سے تھویر کا تابی ہوتو الی تصویر ہوتی الدی تھویر ہوتی الدی تھویر ہوتی الدی تھویر ہوتی الدی تھویں ہوتی الدی تھویر ہوتی تھویر ہوتی الدی تھویر ہوتی تھویر ہوتی

چاہیےجس کی کچھے فنکارا ندا ہمیت بھی ہو۔

آ ہے اب ذراکام کا جائزہ لیتے ہیں ہے مختمرالفاظ میں تو یہ ہے کہ یہ تمبارے اور ترک

قوم کے شایانِ شان کام ہے۔ اور پچھ کہانیاں تو آئی ماہرانہ، برکل ، انہی اور بے عیب ہیں کہ انہیں
مختمر کہانیوں کے عالمی اوب میں جگہ دی جاسکتی ہے۔ میراول خوثی ہے لبریز ہے، اور بہت زیادہ
فخر محسوس کر رہا ہوں۔ بیس نے ایک رات میں کتاب ختم کردی تھی۔ میں نے کہانیوں کے نیچ پچھ
آ را وکھی ہیں ہے ہیں ہے رہا ہوں۔

"Revir Meydancisi Yusuf" (بوسف، شفاخانے کاارد لی) انہیں۔ "Mahalle Bekçisi Ali" (علی، رات کا چوکیدار) بہت انہی، اختیام فیر ضروری ہے، کہانی پہلے فتم ہوجانی جاہے۔

- K.opek Yavrusu" (الحا) بستامي

"Ekmek, Sabun ve Ask" (رونی مساین اور محبت) ببت التحی

"Bir Öksuz Kız Etrafında" (ایک میم از کی کے کرد) اچھی۔

"Bir Ölüye Dair" (مردو فخص کے بارے میں) ایکی۔

"Bir Insan" (ایک انسان) انچی، پیخفر بونکی تحی

"Bir Kadın" (ایک تورت) بهت انتیمی \_

"Bir Yilbaşi Macerası" (تخسال کامبم) ببت المجی

"Uyku" (نيند) شان دار\_

"Donus" (والبي) بيايك چوناشه پاره ب-

"Kitap Satmaya Dair" (كتابس يحية كيار على) بهت اليحى ـ

بچوکااختآم کم وبیش ایک ساتھا۔

"Propagandacı" (ملغ) الجيي\_

"Yemişçi" ( خشك ميوه اورجوز يجينے والا ) الجيمى \_

"Çocuk Ali" (علی تجونا بحیه) بهت عمده-



پیشِ نظر کتاب ہمارے واٹس ایپ گروپ کے سکالرز کی طلب پہ سافٹ میں تبدیل کی گئے ہے۔ مصنف کتاب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سافٹ بنانے والوں کے حق میں دعائے خیر کی استدعاہے۔

زېر نظسر کتاب فيسس بک گروپ (وکتب حنانه" مسين بھی اپلوۋ کروی گئ ہے۔ گروپ کالک ملاحظ سے بیجیے:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share



ميرظميرعباسروستمانى

03072128068

میرے بیارے، اب میں چند تھنگی نکات بیان کروں گا۔ خواہ شاعری ہو یا نشر،
ایسے جملے جواد قاف ورموز کی مدد سے تفکیل دیئے مجتے ہوں، مفکوک جملے ہوتے ہیں۔ میرا
مطلب ہے یہ ایسے جملے ہوتے ہیں اگر ان میں اوقاف تکنے سے رو جا کمی تو ان کا مطلب
تبدیل یامبہم ہوسکتا ہے۔

ہمارے اویب اس جانب کوئی تو جہنیں ویتے۔ بھی تنہیں مشورہ ویتا ہوں کہ جملے کو اس طرح سے ترتیب ویا ہوں کہ جملے کو اس طرح سے ترتیب ویا کروکہ بغیراوقاف کے بھی اس کا مطلب آسانی سے بجھ میں آرہا ہو۔ آپ انہیں ٹانوی اوازم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

دراسل، اگر ایک جملے کائم ہوتا اور دومرے جملے کاشروع ہوتا صرف قل سناپ کے
استعمال ہی ہے واضح ہوتا ہوتو ہے بچھ جاتا چاہیے کہ دونوں جملے درست طور پر تر تیب نہیں دیے
گئے۔ جس اپنی بات مجرو ہرار ہا ہوں، جملے جو بغیر موز واوقاف کے پوری طرح سجھ نہ آئی یا
سجھنے جس شکل چین آئی ہو، ایسے جملے ہوتے ہیں جو غلط طور پر تر تیب دیے گئے ہوتے ہیں، مردہ
پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور مردہ تر تیب کے حال ہوتے ہیں۔ دومری بات یہ کہ تشبیبات کے
استعمال جس ہمیں بہت مخاط ہوتا چاہیے۔ تم بعض اوقات تشبیب کے استعمال میں غلوے کام لیتے
ہو۔ ایک بی جملے میں دوتشبیبوں کا استعمال یا تشبیبات کا سلسلہ انجمانیس لگنا، یہ ایک دومرے کا
تاثر ذاکل کردیتی ہیں، یا ایک دومرے کو دھند لادیتی ہیں۔

أيك اورنكته:

''مقای بچ جوا کے تھیرے ہوئے تھے، وہ شرارتی تھے اور شیطان تھے۔'' میں ماضی میں ،کسی حد تک جان ہو جھ کر، یہ شلطی کرتا رہا ہوں ۔ تہمیں اس سے بچتا چاہیے۔ یوں لکھنا چاہیے،'' وہ شرارتی اور شیطان تھے۔''

آئ حقیقت بہندی دوستوں میں پردان چڑھ رہی ہے۔ایک ست وہ رحجان ہے جو انجام کاروجودیت کی طرف کے رجاتا ہے جو کر دبعت بہندا نداورا میدے عاری اورانسانیت کو مانجام کاروجودیت کی طرف کے کرجاتا ہے جو کہ دبعت بہندا نداورا میدے عاری اورانسانیت کو میتا ہے میں دھیلنے کا باعث بنتا ہے ، یہ بیکار ہے اور آخر میں حقیقت سے ہمارے روابط کوئتم کر دیتا ہے۔دوسری ست تعلق قائم کرتا ہے ،یہ تسلیم کرتا ہے۔دوسری ست تعلق قائم کرتا ہے ،یہ تسلیم کرتا

ہے کہ فنکارروح کا مبندی ہوتا ہے اوراس وجہ سے بدھیقت کی بہتر نمائندگی کرتا ہے۔

تمہاری بعض مختمر کہانیاں نصرف کافہروہ ہیں بلک ان میں مایوی کاعضر بھی پایاجاتا
ہے۔ حالیہ برسوں میں ، بعض واسنے وجو بات کی بنا پر ، خاص طور پر ہماری مختمر کہانیوں کے مصنفین میں ، اس رتجان میں اضافہ ہوا ہے۔ حقیقت کواس کتاریخی حوالوں سے پر کھا جائے تو یہ کہی بھی بایوی کو جنم نہیں وہتی ۔ اس کے اپنے افسر دو ، افریت ناک ، تلخ ، وحند لے ، نفرت یہ کھناؤنے ، حقارت آمیز اور ناگوار پہلویں ۔ ان پہلوؤں کو چیش کرنے میں بکی می کوتا ہی انسانیت کو فیر جانب واری اور پر امیدی کے ساتھ چیش کرنے میں سدراہ ہو سکتی ہے ، اور اس کا مطلب حقیقت ہے فور جو جانا ہے ۔ لیکن اس سب کے باوجود ، انسانی کا موں کے ذریعے ، یہ مطلب حقیقت ہے تو ورجو جانا ہے ۔ لیکن اس سب کے باوجود ، انسانی کا موں کے ذریعے ، یہ مطلب حقیقت بہتر اور زیادہ خوش گوار اعداز میں پروان چڑھ رہی ہے ۔ جو پچھ پروان چڑھ رہا ہے وہ امیداورخوش کوار اعداز میں پروان چڑھ رہی ہے ۔ جو پچھ پروان چڑھ رہا ہے وہ امیداورخوش ہے خالی نہیں ہے۔

میں اس بھتے پرزور وے رہا ہوں گیوں کہ ایک فرو میں پائی جانے والی اُمید یا با اُمید کی کا اُحید کی کا آخلی صرف اس فرد کے ذات ہے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، یا در کھوا یک وَاکٹر جو یہ بھین رکھتا ہوکہ بھاریوں کے خلاف انسانوں کی جدو جبد ہے فائدہ ہے، اسے وَاکٹری کا پیشا فتیار کرنے کا کوئی جن حاصل نہیں۔ ای طرح جواد یب امید کی جوت نہیں جگا تا اسے اویب ہونے کا کوئی جن حاصل نہیں۔ خلام ہے کہ ایسے اویوں ہے اُن کا یہ جن وَ بروی نہیں جینا جا سکا، لیکن کوئی جن حاصل نہیں۔ خلام ہے کہ ایسے اور یوں سے اُن کا یہ جن وَ بروی نہیں جینا جا سکا، لیکن آ ٹرکار حقیقت اُنہیں تا بود کردیتی ہے۔ شکیعیئے، Cervantes ، بالزاک ، ٹالسٹائی ، چینو ف اور گور کی آ ٹرکار حقیقت اُنہیں تا بونے کی اور ایوس نظر آتے جی لیکن پھر بھی وہ بھی اوقات ٹوف تاک حد تک افسروہ ، تی اور ایوس نظر آتے جی لیکن پھر بھی وہ بھی ہوئے گا مطالعہ کریں۔ دوسری جانب ، دوستو و و کی جو ہات تو ہوسکتی ہیں ، لیکن تا اُمید تو نیوس ہوجائے گا۔ افسروہ ، بیز اراور سی جونے کی وجو ہات تو ہوسکتی ہیں ، لیکن تا اُمید آخر کار معدوم ہوجائے گا۔ افسروہ ، بیز اراور سی جونے کی وجو ہات تو ہوسکتی ہیں ، لیکن تا اُمید ہونے کی ایک بھی وجنیس ہے۔

ا دھیان رکھنا ،میرے بیٹے! پے آپ کواس سے بچاؤ ، اپنی ذات میں تم خواہ کتنے ہی ا تلخ اور افسر دو کیوں نہ ہوجاؤلیکن تمبارے اندر سے صرف خوشی اور اُمید کی کرنیں پھوٹی چاہئیں۔ بس بجی بات ہے۔ میں دوبارہ دہرار ہاہوں، میں تمہیں اور ترک اوب کومبارک باد پیش کرتا ہوں۔۔۔۔ بوڑ مصاور نوجوان ہتم سب کو بھنچ کر ہینے کے ساتھ دگاتے ہوئے۔ ناخم

000



اورحان کمال

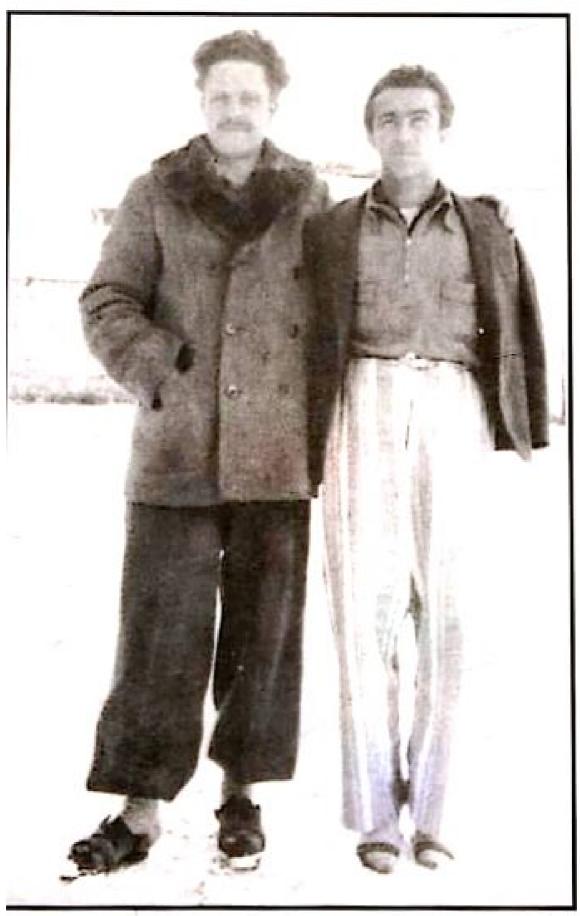

اورحان كمال اور ناظم حكمت

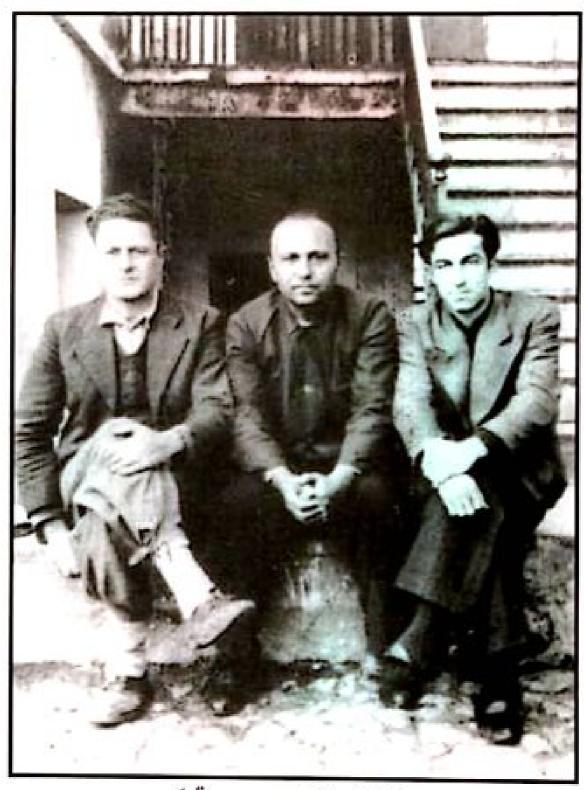

اورحان کمال أن كا ايك دوست اور ناظم محكمت



بائیں طرف ہے اور حان کمال ، ناظم حکمت اور ایک مشتر کہ دوست



دائيں جانب كھڑے اور حان كمال اور ساتھ بيٹھے ناظم حكمت و ديگر

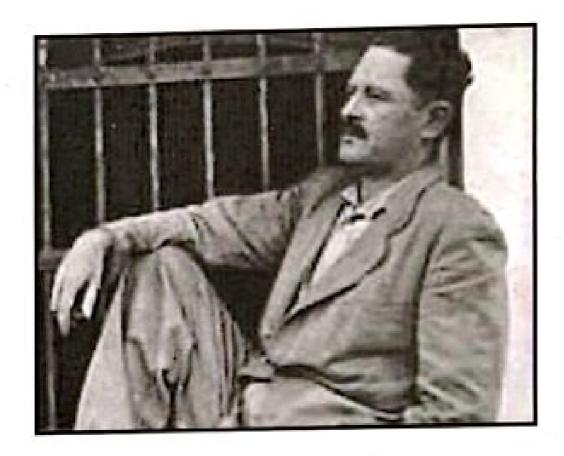

ناظم حكمت اپنيل كے سامنے

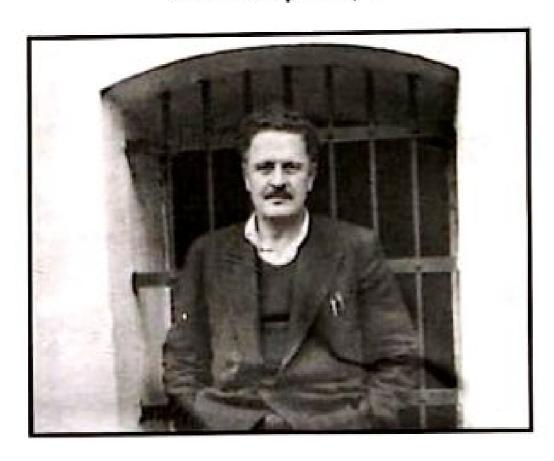



اورحان كمال \_ ناظم محكمت

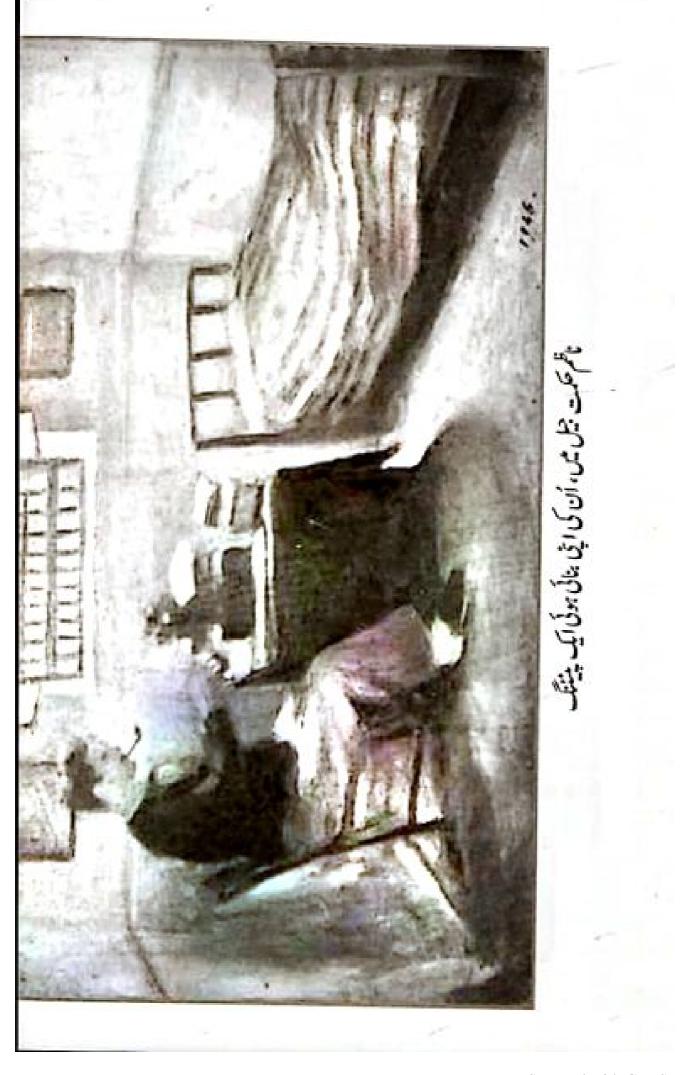

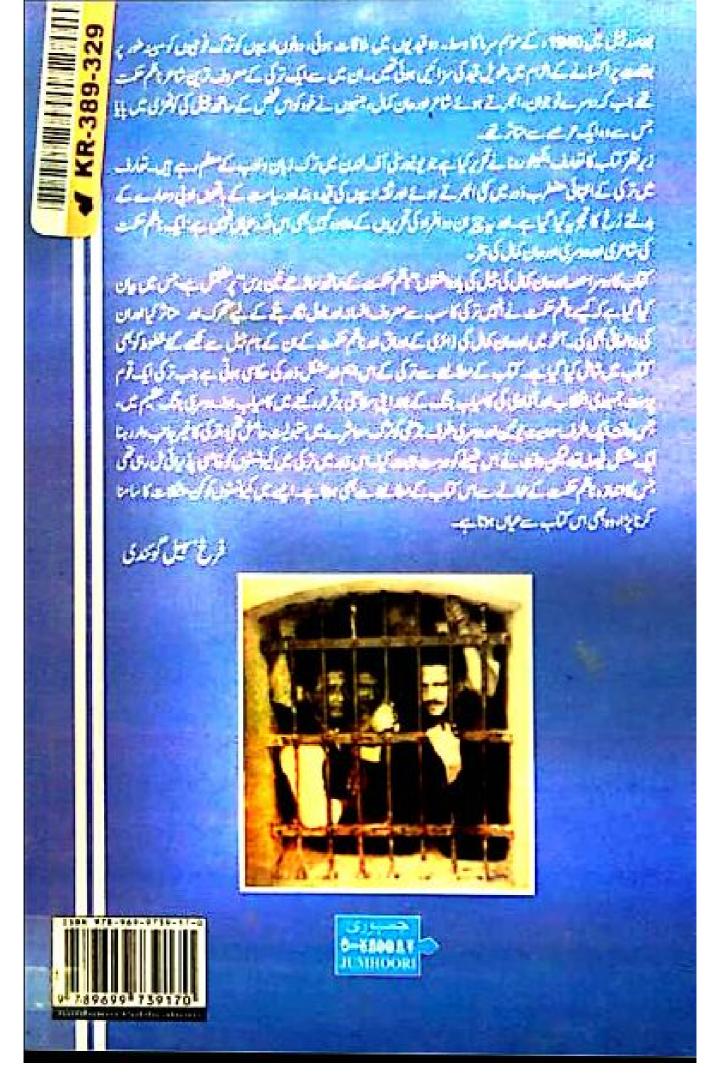